

## چند باتیں

محترم قارئین۔ سلام مسنون۔ نیا ناول ''ماسر لیبارٹری'' آپ ك باتهول ميں ہے۔ ليبارٹريوں پر بے شار ناول كھے جا چكے ہيں کیکن موجود دور لیبارٹریوں کا ہی دور ہے۔ ایسی ایسی لیبارٹریاں تیار کی جا رہی ہیں جنہیں محفوظ ترین اور نا قابل تنخیر سمجھا جاتا ہے اور ہوتا بھی ایما ہی ہے لیکن عمران اور پاکیشیا سکرٹ سروس نے اپنا مش مکمل کرنا ہوتا ہے اس کے لئے انہیں جو جدوجہد کرنا برقی ہے وہ واقعی قابل تحسین ہوتی ہے۔ موجودہ ناول بھی ایک ایس کیبارٹری ير لكها كيا ہے جے واقعي مركاظ سے نا قابل تنجير بنا ديا كيا تھالكين عمران اور اس کے ساتھیوں نے چیلنج قبول کرلیا۔ پھر کیا ہوا اور کسے ہوا یہ تفصیل تو آپ ناول پڑھ کر ہی معلوم کر سکیں گے البتہ ناول ك مطالعه سے يهلك اين چند خطوط، اى ميلز اور الي ايم الي اور ان کے جواب بڑھ لیں کیونکہ دلچیں کے لحاظ سے یہ بھی کم نہیں ہں۔

لاہور ٹاؤن شپ سے وراثت نے ایس ایم ایس کیا ہے کہ پوری ٹیم کومشن پر نہ بھوایا کریں کیونکہ کوئی نہ کوئی ممبر باوجود میک ایس کے عمران کا نام لے دیتا ہے اس طرح لیڈیز کی بھی مکمل ٹیم بنائیں جتنی تعداد مردول کی ہے اتن ہی عورتیں ہوں اور کسی مشن

میں صرف عورتوں کی ٹیم کوعمران لیڈ کرے تاکہ دلچیں قائم رہے۔ امید ہے آپ خیال رکھیں گے۔

محترم وراثت صاحب۔ ایس ایم ایس بھجوانے کا شکریہ۔ ادھر آپ نے تجویر پیش کی ہے کہ پوری شیم کومٹن پر نہ بھیجا کریں اور ادھر خود ہی تجویز دے رہے ہیں کہ خوا مین کی مکمل شیم تیار کر کے اسے مشن پر بھیجا کریں۔ اب آپ خود بتا کیں کہ آپ کی کون می بات مانی جائے اور کون می نہ مانی جائے۔ امید آپ جواب ضرور دیں گے۔

لاہور سے سید قیصر جاوید بخاری لکھتے ہیں کہ میں گزشتہ ہیں سالوں سے آپ کے ناول پڑھ رہا ہوں۔ آپ کی تحریروں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ خاص طور پر مشکل حالات میں حوصلے اور ہمت سے کام لینا۔ ایک سوال ذہن میں موجود ہے امید ہے آپ ضرور جواب دیں گے کہ عمران کا بحیثیت چیف آف سیکرٹ سروی انتخاب کس نے کیا تھا۔ کیا پاکیشیا کی قومی اسمبلی نے یا کسی ادار سے نے۔ دوسرا سوال میہ ہے کہ بظاہر تو عمران سجیدہ ہی نہیں رہ سکتا اور انتخاب کے وقت بھی ظاہر ہے عمران ایسا ہی ہوگا۔ پھر کس بنیاد پر اس کا انتخاب کیا گیا۔

محترم سید قیصر جاوید بخاری صاحب۔ خط لکھنے اور ناول پند کرنے کا دب حد شکریہ۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو آپ نے سکرٹ سروس کو عام سی سروس سمجھ کر ایبا سوچا ہے۔ ایسے

انتخاب اس طرح نہیں ہوتے کہ اخبار میں اشتہار دیا کہ سیرٹ مروس کے چیف کی آسامی خالی ہے اور فلاں فلاں الجیت کے افراد ایل کی کریں اور پھر ان کی ڈگریاں چیک ہوتی ہیں اور ان کے انٹرویو ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال کے ایک مصر سے کو ذہن میں رکھیئے تو آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا کہ قدرت خود بخو دکرتی ہے گل لالہ کی حنا بندی ایک اور شعر بھی اس کی ترجمانی کرتا ہے کہ فطرت کرتی ہے پرورش برسوں۔ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ امید ہے آئیدہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔

جو ہر آباد سے حاجی عبدالغفور زاہد لکھتے ہیں کہ میں تقریباً پندرہ ماہ بعد آپ کو خط لکھ رہا ہوں۔ اس کی وجہ میری طویل علالت ہے۔ اس وقت بھی میں بسر علالت پر ہوں۔ اس بیاری کے دوران آپ سے سکھا مواسبق کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی الله تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں بلکہ بورے حوصلے سے سخت دنوں کا مقابلہ کریں۔ آج میں پہلے ہے کہیں بہتر ہوں۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ مشکل میں نماز پڑھو اور صبر سے کام لو تو الحمدُ لللہ میں اس بیاری کے باوجود بھی نماز با قاعدگی سے ادا کرتا رہا ہوں اور بہاری کے باوجود آپ کے ناولوں کا مطالعہ بھی جاری رہا جس ے مجھے زیادہ تقویت ملتی رہی ہے۔ الله تعالی اس کا آپ کو ضرور اجر دے گا۔ آپ سے اور آپ کے تمام قارئین سے ورخواست ہے کہ وہ میری صحت یا بی کے لئے دعا کریں۔

محترم حاجی عبدالغفور زاہد صاحب۔ خط لکھنے اور ناول پند کرنے کا بے حد شکریہ۔ جہاں تک آپ کی بیاری کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ سے استدعا ہے کہ وہ آپ کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آپ حوصلہ بلند رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے وہ ضرور آپ کو ممل شفا عنایت فرمائے گا۔ بیاریاں بھی آزمائش ہوتی ہیں اور جو اس آزمائش پر پورا اترتے ہیں انہیں بھی جزائے خیرملتی ہے۔ میری قارئین سے بھی استدعا ہے کہ وہ آپ کی صحت یابی کے لئے ضرور دعا کریں امید ہے آپ کے اگلے خط میں آپ کی صحت کاملہ کی خوشخری ہوگی۔ انشاء اللہ۔

اب اجازت دیجئے

والسلام مظهر کلیم ایم اے

شاندار انداز میں ہے ہوئے آفس کی ریوالونگ کری پر ایک بھاری جم کا مالک ادھیر عمر آدمی بیشا سامنے موجود فائل پر جھکا ہوا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا البتہ سر کے عقب میں سفید رنگ کے بالوں کی جھالری لئکی ہوئی تھی۔ اس کی تمام تر توجہ فائل پر ہی تھی کہ پاس پڑے ہوئے فون کی تھنٹی خاصی تیز آواز میں نج اٹھی تو وہ اس طرح چونک پڑا اور سیدھا ہوا جیسے آفس میں اچا تک کوئی دھا کہ ہو گیا ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

''لیں۔ کرنل جیکسن بول رہا ہوں' ۔۔۔۔۔ ادھیر عمر آدمی نے کہا۔ ''وکٹر بول رہا ہوں کرنل۔ آپ نے فون کیا تھا۔ میں اس وقت فیلڈ میں تھا اب'آفس واپس آیا ہوں تو اطلاع ملی ہے۔ تھم''۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہج میں کہا گیا۔

''میرے آفس آؤ''.....کرنل جیکسن نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فائل بند کر کے اسے میزکی دراز میں رکھ

دیا۔ کچھ دریر بعد بیرونی دروازے پر دستک کی آواز سائی دی پھر

کافرستان اس سے پانچ گنا بڑا ملک ہے کیکن پاکیشیا جھوٹا ملک ہونے کے باوجود پورے علاقے میں طاقتور ملک سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی ملک ہے ادر سب سے زیادہ اہمیت سے کہ ایٹمی ملک ہے' .....کرنل جیکسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"دلیس باس ـ تو کیا اس بار مشن پاکیشیا میں تکمل ہونا ہے'۔ وکٹر کرکھا

''ہاں۔ وہاں کے ایک سائنسدان ڈاکٹر اکبر کو ہلاک کرنا ہے اور جس لیبارٹری میں وہ کام کر رہا ہے اس لیبارٹری کو تباہ کرنا ہے'' ۔۔۔۔۔۔کرنل جیکسن نے کہا۔

"ليس باس اس كى تفصيل كيا ہے " ..... وكثر نے كہا۔

"اطالوی سائنسدان ایک ایسے آلے پرکام کر رہے ہیں جو ایٹی ہتھیاروں کو ایک مخصوص رہنے میں ڈی فیوز کر دے گا۔ دوسرے لفظوں میں اس مخصوص رہنے میں ایٹی ہتھیار فائر نہ ہوسکیں گے۔ یہ انتہائی انقلائی اور اہم آلہ ہے اس لئے اطالوی حکومت اور سائنسدانوں نے اسے انتہائی خفیہ رکھا ہوا ہے ورنہ ایکر یمیا سمیت تمام سپر پاورز اس آلے کو حاصل کرنے کے لئے اطالیہ پر چڑھ دوڑیں گے لیکن کافرستان سے ہمیں ایک مصدقہ اطلاع موصول موثی ہے کہ پاکیٹیا میں کسی خفیہ لیبارٹری میں پاکیٹیائی سائنسدان جس کا نام ڈاکٹر اکبر ہے وہ بھی اس فارمولے پرکام کر رہا ہے۔ کافرستان حکومت بھی اس اطلاع پر بے حد پریٹان ہے کیونکہ اگر

دروازہ خود ہی کھل گیا اور ایک لیے قد اور ورزش جسم کا آدمی اندر داخل ہوا جس نے جیز کی پیٹ اور ساہ لیدر کی جیکٹ پہنی ہوئی داخل ہوا جس نے جیز کی پیٹ اور ساہ لیدر کی جیک اور تیزی تھی۔ چبرے کی ساخت لمبوری تھی۔ آنکھوں میں چبک اور تیزی نمایاں تھی۔ آنے والے نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ دسری میٹھو وکڑ'' سے کرنل جیکس نے کہا تو آنے والا میزکی دوسری طرف کری پر بیٹھ گیا۔

'' مجھی پاکیشیا گئے ہو''.....کرنل جیکسن نے کہا تو وکٹر بے اختیار برپڑا۔

'' پاکیشیا۔ بیکون سا ملک ہے باس'' ..... وکٹر نے حیرت بھرے لہج میں کہا۔

"تو تم پاکیشیا کا نام بھی نہیں جانے" ..... کرنل جیکس نے کہا۔
"میں تو آج آپ کے منہ سے پہلی بارس رہا ہوں۔ کس براعظم کا ملک ہے ".... وکٹر نے کہا۔

''براعظم ایشیا کا ملک۔ کافرستان کا نام سنا ہوا ہے تم نے یا نہیں''.....کرنل جیکسن نے کہا۔

"ننا ہے باس۔ یہ نام تو کئی بار سنا ہے' ..... وکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

'' کا فرستان اور پاکیشا ہمسامیہ ملک ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کے دشمن ملک سمجھے جاتے ہیں۔ پاکیشیا چھوٹا ملک ہے جبکہ

یا کیٹیا یہ آلہ ایجاد کر لیتا ہے تو وہ اس آلے کی مدد سے کافرستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو ڈی فیوز کر دے گا مگر یا کیشیا کے ایٹمی ہتھیار ویے ہی کارآمد رہیں گے اس طرح یا کیشیا، کافرستان کو کسی بھی وقت تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ کافرستان نے بردی کوشش کی کہ سی طرح ڈاکٹر اکبرکوٹریس کر کے اس سے فارمولا حاصل کر لے لیکن اس کے ایجنٹ ناکام رہے ہیں۔ ہمیں بھی اتفاقاً یہ اطلاع مل گئی تو اطالوی حکومت بھی پریشان ہو گئی کیونکہ اب تک ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم ہی اس فارمولے پر کام کررہے ہیں لیکن یا کیشیا میں بھی اگر اس پر کام ہو رہا ہے تو وہ ہم سے پہلے اس فارمولے کو ململ کر کے اس کا تجربہ کر سکتے ہیں اور پھر سپر یاورز بھی یا کیشیا کا مچھ نہ بگاڑ سکیں گی اور خاص طور پر کا فرستان تو یا کیشیا کے مقابلے میں بے بس ہوکر رہ جائے گا چنانچہ اس اطلاع کی پہلے ہم نے اپنے طور پر تصدیق کی۔ اطلاع درست ثابت ہوئی تو ہم نے اطالیہ کے یا کیشیا میں موجود مستقل ایجنٹوں کو حرکت دی تاکہ وہ ڈاکٹر اکبر اور اس کی لیبارٹری کو تلاش کریں لیکن وہ بھی ناکام رہے۔ ڈاکٹر اکبر کی موجودگی کو تو سب سلیم کرتے ہیں لیکن میر کسی کو بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں اور جس لیبارٹری میں وہ کام کر رہے ہیں وہ کہاں ہے۔ چنانچہ حکومت نے مجھے بیمشن دیا ہے اور میں نے چینج کے طور پر مشن لیا ہے کہ سپیٹل سروسز ایجنسی اس سے پہلے اس سے بڑے بڑے چیتے۔ کامیابی سے نمٹا چکی ہے' ..... کرنل جیکس نے تفصیل

سے بات کرتے ہوئے کہا۔

"باس- ہم اسے وہاں تلاش کیسے کریں گے جبکہ ان کے ہمسامیہ ملک کا فرستان کے ایجنٹ جو یقینا وہاں کے ماحول اور کلچر کو جانتے ہوں گے تلاش نہیں کر سکے اور ہم تو پہلی بار وہاں جائیں گئے۔

کو ناک ا

"مایوی کی باتیں مت کرو۔ ہم نے ہر صورت میں اس مشن کو کا میابی سے ہمکنار کرنا ہے " اسس کرنل جیکسن نے قدرے عصلے کہج

''میں حقائق کی بات کر رہا ہوں باس۔ مایوی کی نہیں'۔ وکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" معلومات حاصل کی ہیں۔ ان کے مطابق سائنسدانوں کے انچارج ایک بہت ہی سینیر سائنسدانوں کے انچارج ایک بہت ہی سینیر سائنسدانوں سے انچارج ایک بہت ہی سینیر سائنسدان اس سرداور ہیں لیکن ان تک سی کی اپروچ نہیں ہے۔ وہ سی ایک لیبارٹری میں کام کرتے ہیں جے باوجود کوشش کے ٹریس نہیں کیا جا سکا لیکن ان کے ایک سائنسدان ڈاکٹر فرخ ہیں جو کلب انڈ کرنے مینوں کے ذریعے جواء کھیلنے کے بے حد شوقین ہیں۔ ایسے لوگوں کو دولت کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ اگرتم اسے ٹریس کر کے اس کی مدد سے ڈاکٹر سرداور کے ذریعے ڈاکٹر اکبر اور اس کی لیبارٹری ٹریس کر لوتو مشن یقینا کامیاب ہوسکتا ہے'۔ کرتل جیکن نے کہا۔

1:

''یں باس۔ حکم کی تغیل ہو گی لیکن وہاں ہماری مدد کرنے کے لئے کوئی گروپ تو ہو گا''..... وکٹر نے کہا۔

''ہاں۔ پاکیشیا کے دارالحکومت میں ایک معروف کلب ہے رین بو کلب۔ اس کا جزل مینجر اور مالک رونالڈ اطالوی ہے لیکن طویل عرصہ سے پاکیشیا میں رہ رہا ہے۔ وہ وہاں اطالوی ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے اور تمہارے بارے میں اسے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ تم اس سے رابطہ کر کے اپنی ہر ضرورت پوری کر سکتے ہو''……کرتل جیکن نے کہا۔

''لیں باس۔ اب مجھے اجازت تا کہ میں تیاری کر سکوں''۔ وکٹر ز کہا

''رونالڈ کا خصوصی فون نمبر نوٹ کر لو۔تم نے اسے اپنا نام اور ایجنسی کا نام بتانا ہے۔ باتی کام وہ کرے گا۔ بس تم نے اس عمران سے بچنا ہے۔ اب تم جا سکتے ہو اور ہاں۔ کوئی بھی البحض ہو تو مجھے فون کر سکتے ہو''……کرنل جیکسن نے کہا۔

'' تھینک یو باس' ۔۔۔۔۔ وکٹر نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر سلام کر کے وہ مڑا اور آفس سے باہر چلا گیا تو کرنل جیکس نے رسیور اٹھایا اور آفس کر دیا۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سائی دی اور پھر رسیور اٹھا لیا گیا۔

''لیں چیف''..... ایک مؤدبانہ نسوانی آواز سنائی دی۔ ''یا کیشیا کے رین بو کلب کے رونالڈ سے میری بات کراؤ''۔ ''ایسے ہی ہوگا۔ مجھے صرف بہلاکلیو چاہئے تھا وہ مل گیا ہے۔ اب باقی کام میرا ہے'' ۔۔۔۔۔ وکٹر نے بڑے اعتاد بھرے لہجے میں کہا۔

"اب ایک اور بات من لو۔ پاکیشیا کی سیکرٹ سروس سے دنیا کی تمام تنظییں خوفزدہ رہتی ہیں حتی کہ سپر پاورز بھی اس کا نام من کر کانپ اٹھتی ہیں اور خاص طور پر سیکرٹ سروس کے لئے کام کرنے والے ایک جوکر نما نوجوان علی عمران کا تو نام من کر ہی ایجنٹوں کوموت نظر آنے لگ جاتی ہے کیونکہ یہ سروس انتہائی تیزی سے کام کرتی ہے اور عمران بھیڑ کے روپ میں خوفناک بھیڑیا ہے۔ تم نے اس عمران اور اس سیکرٹ سروس سے بچنا ہے " سے کرنل جیکسن نے کہا۔

''سکرٹ سروس تو باس ملک سے باہر کام کرتی ہے ملک کے اندر تو سول انٹیلی جنس کام کرتی ہیں اور ہمارے مثن کا باہر سے تو کوئی تعلق نہیں ہے'' ۔۔۔۔۔ وکٹر نے کہا۔

من کا باہر سے تو توں کی ہیں ہے .... وہر سے ہا۔

"م ٹھیک کہہ رہے ہو۔ پاکیٹیا میں لیبارٹریوں کی حفاظت ملٹری
انٹیلی جنس کے ذمے ہے لیکن عمران کو اگر اس کی بھنک بھی بڑ گئی تو
وہ کسی بھوت کی طرح تمہارے پیچے بڑ جائے گا اور پھرتمہاری سب
کامیابیاں اچا نک ناکامیوں میں بدلتی چلی جا کیں گی اس لئے تم
نے ہرصوری میں اس سے پچ کر رہنا ہے' ..... کرنل جیکسن نے

کرنل جیکسن نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ کچھ دریہ بعد فون کی کھنٹی نگح اٹھی تو کرنل جیکسن نے رسیور اٹھا لیا۔

" دلیں ' سسر کول جیکس نے قدرے تیز کہے میں کہا۔ "جناب رونالله لائن پر ہیں" ..... دوسری طرف سے فون سیرٹری کی مؤویانه آواز سنائی وی۔

"بيلو\_كرنل جيكس بول رہا ہوں"،.....كرنل جيكس نے كہا۔ "ليس سر رونالله بول رما جول"..... ايك مردانه آواز سناني

"وكثركو ياكيشيامن يربهيجا جاربائد-تم في ال كى مرطرح ے مدد کرنی ہے۔ کسی شکایت کا موقع نہیں آنا چاہئے' ..... کرنل

''لیں سر۔ آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی'' ..... رونالڈ نے بڑے ہ مؤدبانه لهج میں جواب رہتے ہوئے کہا۔

"تہہارا معاوضہ مہیں کل مل جائے گا۔ اوکے ۔ گڈ بائی"۔ کرنل جیکسن نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ پھر اس نے میز کی دراز تھولی اور اس میں سے فاکل نکالی اور اسے سامنے رکھ کر کھولا اور اسے بیڑھنے

عمران اینے فلیٹ میں بیٹھا ایک سائنسی رسالے کی ورق گردانی

میں مصروف تھا کہ یاس پڑے ہوئے فون کی تھنٹی نج انٹھی کیکن عمران نے ای طرح سی ان سی کر دی جیسے وہ کھنٹی نہ نج رہی ہو

کیکن کھنٹی مسلسل مجمتی رہتی تو عمران نے ایک طویل سائس کیتے ہوئے رسیور اٹھا لیا۔ ''فون کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اگر تین گھنیوں کے باوجود فون اٹھڈ نہیں کیا جا رہا تو فون آف کر دو' ،....عمران نے منہ

بناتے ہوئے کہا۔ ''اور فون کے بیابھی آ داب ہوتے ہیں کہ پہلی تھنٹی پر ہی فون انٹڈ کر لیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کال کرنے والا کسی ایم جنسی میں ہو'' ..... دوسری طرف سے صفدر کی آواز سائی دی۔

''غریب علی عمران ایم ایس سی۔ ڈی ایس سی (آکسن) کا ایم جنسی سے کیا تعلق۔ ایم جنسی تو ہیتال، فائر بریگیڈ، ایمولینس

وغیرہ میں ہوسکتی ہے' .....عمران نے مند بناتے ہوئے کہا۔ ''مالی ایمر جنسی بھی تو ہو شکتی ہے''..... دوسری طرف سے صفدر

''ای لئے تو میں نے اینے تعارف کا آغاز ہی لفظ''غریب'' سے کیا تھا''....عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''غریب کا مطلب ہوتا ہے وہ آدی جس کا کوئی دوست نہ ہو''.....صفدر نے بھی برجسہ جواب دیتے ہوئے کہا۔

"میں ان معنوں میں بھی غریب ہول کیونکہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ ہر مدد کرنے والا دوست نہیں ہوتا'' .....عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"آپ کو آپ کے دوستوں سے ملانے کے لئے تو میں نے فون کیا ہے۔ ہم سب اس وقت مس جولیا کے فلیٹ پر موجود ہیں۔ اگر آپ آ جائیں تو بہتوں کا بھلا ہو جائے گا ورنہ دوسری صورت میں ہم سب آپ کے فلیف پر آ جاتے ہیں تاکہ آپ کا جملا ہو سکے' .... صفدر نے کہا۔

''ارے ارے میں واقعی غریب ہوں۔ ان دنوں سلیمان بھی گاؤں گیا ہوا ہے اور اکیلا چنا تو بھاڑ بھی نہیں جھونک سکتا''۔عمران نے تیز کہے میں کہا۔

"نتو پھر آ جائیں۔ جلدی'' ..... صفدر نے کہا اور اس کے ساتھ بی رابط ختم ہو گیا تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور

رکھ دیا۔ اس کے چبرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ وہ اٹھا اور

ڈریننگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ لباس تبدیل کر کے وہ فلیٹ لاک کر کے اور حفاظتی نظام کا سوئج آن کر کے وہ سیر صیاں نیجے اتر آیا۔ تھوڑی در بعد اس کی کار تیزی سے اس رہائش بلازہ کی طرف برهی چلی جا رہی تھی جہاں ان دنوں جولیا کا فلیٹ تھا۔ سیرٹ مروس کے اراکین رہائش گاہیں اکثر بدلتے رہتے تھے۔ پلازہ کی پارکنگ میں اسے واقعی تقریباً تمام ساتھیوں کی کاریں کھڑی نظر آ

رہی تھیں۔عمران کو معلوم تھا کہ کافی دنوں سے سیکرٹ سروس کے یاس کوئی کیس نہ تھا اس کئے اس دوران اس کے ساتھی اکثر جولیا کے فلیٹ میں اکٹھے ہو جاتے تھے یا پھر کی ہوٹل کا فنکشن اٹنڈ کرلیا جاتا تھا۔ کار لاک کر کے عمران آگے بوھا۔ جولیا کا فلیٹ تیسری

منزل پر تھا۔ وہاں دولفٹیں بھی موجود تھیں لیکن عمران سیر حیول کی طرف برمھ گیا۔ اس کی عادت تھی کہ اگر ایم جنسی نہ ہو تو پھر وہ لفث کی بجائے سیرھیاں چڑھ کر اوپر جانے کو ترجیح دیا کرتا تھا کیونکہ اس کا قول تھا کہ سیر صیاں چڑھنا بہترین ورزش ہے اور جب کوئی ایم جنسی نہ ہو تو بجائے لفٹ کے سرھیوں کو ترجیح دی

سامنے چیج گیا۔ اس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ ''کون ہے'' ..... ڈور فون سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ ''ارے بیا کسی مرد کا فلیٹ ہے۔ جولیا کی آواز تو اتن کرخت

جائے۔تھوڑی در بعد وہ جولیا کے فلیٹ کے بند دروازے کے

نہیں ہو سکتی''.....عمران نے اونچی آواز میں کہا تو دوسری طرف سے کٹک کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ بھی کھلٹا جلاگا

''کیا مطلب۔ کیا اس طرح بھی صنف تبدیل ہو سکتی ہے کہ آواز تو آواز، پورا جسم ہی تبدیل ہو جائے'' ۔۔۔۔۔عمران نے حمرت ہیں ہے۔ کہا تو دروازے پر کھڑا صفدر ہنس

''کاش ایبا ہو سکتا تو آدھا ملک آپ کا جسم اختیار کرنے کا خواہشند ہوتا''.....صفدر نے بنتے ہوئے کہا۔

"مراجسم - ارے سلیمان مجھے کئی بار کہہ چکا ہے کہ میں بے ڈول جسم کا مالک ہوں۔ مجھے سر کے بل الٹا کھڑے ہونا چھوڑ دینا چاہئے ورنہ کسی روز میں واقعی الٹا ہو جاؤں گا".....عران نے آگے برصفرر نے کہا تو صفرر بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران کے اندر آنے پر صفرر نے دروازہ بند کیا اور پھر وہ دونوں بڑے ہال کمرے میں پہنچ گئے جہاں جولیا اور صالح سمیت سکرٹ سروس کے تمام ساتھی موجود تھے۔ سلام دعا کے بعد عمران بھی صفدر کے ساتھ موجود کرسی ربیٹھ گیا۔

"" عران صاحب الفرد موثل مين آج رات كليرل شو مو ربا - مهن تكثين تو حاصل كر لى بين ليكن چار مكثين كم بين آپ سميت "..... صفدر نے كہا۔

"تو چار آدمی مجھ سمیت شو نہ دیکھیں۔ ویسے بھی کلچرل شو کیا ہوتا ہے۔ پرانے زمانے کے ملبوسات اور پرانے زمانے کے برتن وغیرہ اور کیا ہوتا ہے کلچرل شومیں'' .....عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

''پرانے دورکی چیزیں اپنے اندر علیحدہ کشش رکھتی ہیں عمران صاحب۔ پھر پرانے دورکی موسیقی اور گیت''..... صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''اب مسئلہ چار نکٹوں کا ہے تو میں، جولیا، صفدر اور صالحہ چاروں کسی ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھا لیں گے۔ باقی دیکھ آئیں کلچرل شو''……عمران نے کہا۔

''نہیں۔ ہم سب نے تم سمیت جانا ہے اور سنو۔ ہر بار ایک جیسی حرکت کرتے ہوئے تم احمق دکھائی دیتے ہو''…… جولیا نے عصلے لہجے میں کہا۔

''و کیضے والی آنکھیں چاہئیں۔ قدرت نجانے کیا کیا دکھاتی ہے''۔۔۔۔عمران نے عاشقانہ انداز میں لمبا سانس کیتے ہوئے کہا۔ ''عمران صاحب۔ پلیز''۔۔۔۔۔صفدر نے جولیا کا چہرہ بگڑتا دیکھ کر منت بھرے لہجے میں کہا۔

''اوکے۔ اگر اتنا ہی ضروری ہے تو میں بات کرتا ہوں''۔عمران نے کہا تو سب کے چبرے بے اختیار کھل اٹھے کیونکہ انہیں سو فیصد یقین تھا کہ عمران آمادہ ہو گیا تو یہ کوئی مسئلہ نہ ہو گا۔عمران نے

رسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پرلیں کر دیئے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پرلیں کر دیا۔

"انکوائری پلیز"..... رابطه هوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی

"الفرڈ ہوٹل کے جزل میٹر کا نمبر دیں' .....عران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے انکوائری آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر پرلیس کرنے شروع کر دیئے۔ لاؤڈر کا بٹن پہلے ہی پریسڈ تھا۔ دوسری طرف گھٹٹی بجنے کی آواز سائی دی پھر رسیور اٹھا لیا گیا۔
"دلین' ..... ایک نسوانی آواز سائی دی۔

"ایک بار لیں کہنے سے کھ نہیں ہوتا۔ تین بار لیں کہنے پر نکاح ہوتا ہے' .....عمران نے کہا۔

''یوشٹ آپ' ..... دوسری طرف سے یکافت عصیلے کہے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔

''نیکی کا زمانہ نہیں رہا۔ میں اسے سمجھا رہا ہوں اور محتر مہ النا ناراض ہوگی ہے'' سے مران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ''تم الیی فضول باتیں کیوں کرتے ہو۔ کیا تمہارا دماغی توازن خراب ہے'' سے جولیا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ ''میکلہ تو ان کا ہے یعنی خاتون کا کہ توازن میں بھی کوئی موجود

ہے' .....غمران نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن ساتھ ساتھ وہ

ایک بار پھر تمبر پریس کئے جا رہا تھا۔ ''یں''..... وہی نبوانی آواز دوبارہ سنائی دی۔

''الفرڈ ہوٹل کے جزل مینجر سے کہو کہ علی عمران ایم ایس سی۔ رائس سی (آئسن) سیران کرو ورنہ تیمارا ہوٹل دھاکوں سے

ڈی ایس سی (آکسن) سے بات کرو ورنہ تمہارا ہوٹل دھاکول سے اڑا دیا جائے گا'' .....عمران نے بڑے سنجیدہ کہج میں کہا۔

''کون۔ آپ کون ہیں۔ کیا مطلب۔ آپ رہمکی دے رہے ہیں''..... دوسری طرف سے فون سیرٹری نے بری طرح بو کھلائے

ہوئے کہے میں کہا۔ ''میں اپنی بات دوہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ بات کراؤ

رابرٹ سے''.....عمران نے اور زیادہ شخت کہیج میں کہا۔ ''ہولڈ کریں''..... فون سیرٹری نے اور زیادہ بوکھلائے ہوئے

ہوریز ترین ..... نون بیرتری سے اور ریارہ بوسائے ،رے کہے میں کہا۔

" " بہلو۔ جزل مینجر رابر بٹرس بول رہا ہوں' ..... رابر نے

اپنا پورا نام لیتے ہوئے کہا۔ ''علی عمران ایم ایس سی۔ ا

''علی عمران ایم ایس ی۔ ڈی ایس سی (آکسن) بذات خود بول رہا ہوں''……عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے اتنا لمبا سانس لیا گیا جیسے سارے کمرے کی ہوا چھپھردوں میں بھری جا رہی

''تو آپ تھے۔ فون سیرٹری بے جاری تو بے حد خوفزدہ ہو گئ تھی'' ..... رابرٹ نے لمبا سانس کیتے ہوئے کہا۔

'' خوفزدہ تو اس نے ہونا تھا کہ میں نے فون کیا تو اس نے لیں

ہر گہرائی کی اندر کی بات کا علم ہوتا ہے۔ آپ بے فکر رہیں چار سیٹیں کیا بائج چھ جتنی چاہیں سیٹیں لے لیں۔ پلیز میڈم تک سے اطلاع نہیں پہنچنی چاہئے۔ پلیز'' ..... جزل مینجر رابرٹ نے رو دینے والے لیج میں کہا۔

والے بہتے میں لہا۔
"میرا سئلہ تھاسٹیں لینا۔ ایسے کھلے توہر ہوٹل میں ہوتے رہتے
ہیں۔ اب بولو چارسٹیں سیشل ابونیو میں مل سکتی ہیں یانہیں''۔عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"بالكل مل سكتى بين بلكه آپ كومل چكى بين آپ اسشنث دائر يكثره يونس سے سمى بھى وقت لے سكتے بين "..... جزل مينجر نے جواب دیتے ہوئے كہا۔

بوب رہے ،رہے ہو۔ ''اوکے۔ تھینک یو'' .....عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ ''اور کچھ'' .....عمران نے ایسے کہا جیسے یہ اس کے لئے بروی معمولی می بات ہو۔

'' يه ميدُم لوسيا كون ہے'' ..... جوليا نے كہا۔ -

''ہونل کی مالکہ اور چیئر پرس ۔ انتہائی سخت مزاج خاتون ہے۔ مجرے ہونل میں دوسرول کی الیم بے عزتی کرتی ہے کہ اس کا بس نہیں چلتا کہ زمین بھٹے اور وہ اس میں سا جائے'' ۔۔۔۔۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"عمران صاحب۔ یہ جارمشین گیموں کا کیا مسلہ ہے۔ یہ ایسی کون سی دھمکی ہے کہ جزل مینجر اس بارے میں سنتے ہی مکمل طور پر کہا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ محترمہ تین باریس نہ کہہ دینا ورنہ نکاح ہو جائے گا اور وہ الٹا ناراض ہو گئی''……عمران نے کہا تو دوسری طرف موجود جزل مینجر رابرٹ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔

"ابتم ہنس پڑے ہو تو سن لو کہ مجھے کلچرل شو کے لئے سیشل

''اب تم ہمس بڑے ہوتو من لو کہ مجھے گھرل شو کے لئے سیسل ایونیو کی چارسیٹیں جاہمیں'' .....عران نے کہا۔ ''دری سوری عمران صاحب۔ سیش ایونیو تو کیا، کسی بھی ایونیو

میں ایک سیٹ بھی خالی نہیں ہے' ..... جزل مینجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"میڈم لوسیا کا فون نمبرتو تمہیں معلوم ہوگا".....عران نے کہا۔
"اده۔ اده۔ عمران صاحب۔ میں سے کہہ رہا ہوں۔ آپ یقین
کریں۔ واقعی سیٹ نہیں ہے"..... جنرل مینجر نے قدرے بوکھلائے
ہوئے کہتے میں کہا۔

روسے سے یہ ہو گے لیکن تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ چار گیم مشینیں اس سرکل میں چلنے کی وجہ سے لاکھوں روپے روزانہ تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے رہتے ہیں جبکہ میڈم لوسیا کو اس کا علم نہیں ہوتا اس لئے میں انہیں صرف آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ حساب کتاب کس طرح برابر کرتی ہیں'' .....عمران نے برے یادہ سے لیجے میں کہا۔

" پلیز عمران صاحب۔ آپ انتہائی خطرناک آ دمی ہیں۔ آپ کو

''ہوٹلوں اور کلبوں میں ایسے معاملات چکتے ہی زہتے ہیں۔ چار

د هير ہو گيا تھا''.....صفدر نے کہا۔

کیم مثینوں کو کاغذات میں خراب ظاہر کر دیا گیا ہے جبکہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اس طرح ان مثینوں پر لاگو ڈیوٹی بھی نے گئی اور ان مثینوں سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ بھی کاغذات میں ظاہر نہیں ہوتی اور تمام رقم روزانہ جزل مینجر اور اس جیسے دوسرے عملے کے درمیان تقسیم ہو جاتی ہے اور روزانہ یہ آمدنی لاکھوں میں ہوتی ہے'۔عمران

سر ہلا دیا جیسے اس کی ذہنی البحض واقعی سلجھ گئی ہو۔ پھر جولیا اور صالحہ نے کچن سے جائے لا کربسکٹوں سمیت پیش کر دی۔

نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا تو صدر نے اس انداز میں

''عران صاحب۔ خاصے طویل عرصہ سے کوئی مثن سامنے نہیں آرہا۔ ہم تو فارغ رہ رہ کر نگ آ چکے ہیں۔ آپ چیف سے اجازت لے دیں تاکہ ہم ہفتہ دو ہفتے بیرون ملک گزار آئیں'۔ حیائے پینے کے دوران صفرر نے کہا۔

ے پینے کے دروں مروف ہو۔ ''ڈ پٹی چیف موجود ہے۔ اجازت لینے میں کیا دیر لگتی ہے''۔ نکی نکا سے میں کیا دیا ہے۔

عمران نے کن اکھیوں سے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔
''مس جولیا نے چیف سے بات کی تھی لیکن چیف نے تمام
مبران کو اکٹھے باہر جانے سے روک دیا۔ چیف کا کہنا تھا کہ کسی
بھی وقت کوئی اہم مشن سامنے آ سکتا ہے۔ تین تین افراد کی ٹولیاں
باری باری جا کر چھٹی منا آ کیں لیکن اس طرح تو کوئی لطف نہیں

آئے گا النا بوریت ہوگی' ..... صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
''جیف بھی کمال کرتا ہے۔ تم سب کی کیا ضرورت ہے۔
اکیلا عمران ہی کافی ہے' .....عمران نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے
کہا اور سب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔

''آپ کے بغیر خاک لطف آئے گا اس لئے آپ بھی ہمارے ساتھ ہول گے'' .... صفدر نے بینتے ہوئے کہا۔

''ارے پھر تو واقعی سوچنے کی بات ہے''.....عمران نے منہ لٹکاتے ہوئے کہا۔

"عمران صاحب چیف سے اجازت لے دیں۔ صرف ایک ہفتے کی' ..... صفدر نے کہا۔

''لکین اس ہفتے کے دوران اگر کوئی کیس سامنے آگیا تو پھر'' ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، فون کی گھنٹی نے اکھی تو جولیا نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ ''جولیا سپیکنگ'' ۔۔۔۔۔ جولیا نے کہا۔

''ایکسٹو''..... دوسری طرف سے چیف کی مخصوص آواز سنائی ی۔

''لیں سر۔ علم سر'' ..... جولیا نے مؤدبانہ کہتے میں کہا۔ ''عمران موجود ہے یہاں'' ..... چیف نے پوچھا۔ ''لیں چیف'' ..... جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''اسے رسیور دو'' ..... چیف نے تحکمانہ کہتے میں کہا اور جولیا

نے رسیور عمران کی طرف بڑھا دیا اور ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی بریس کر دیا۔

''لیں علی عمران ایم ایس سی۔ ڈی ایس سی (آکسن) از فلیٹ جولیانا فٹز واٹر بول رہا ہوں'' .....عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔

"سرداور سے بات کرو" ..... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔

"کیا ہوا عمران صاحب۔ آپ نے سرداور کو فون نہیں کرنا"۔ صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔

"اب پیش گوئی س لو۔ کوئی نہ کوئی مشن شروع ہو چکا ہے اور اپنا چیک یقینی بنانے کے لئے مجھے سر داور کے آفس جانا پڑے گا۔

اس لئے اب اجازت''....عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی اس کے باقی ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد

عران کی کار اس لیبارٹری کی طرف برقمی چلی جا رہی تھی جہال سرداور رہتے تھے۔عمران کو معلوم تھا کہ سرداور بغیر کسی اہم ترین

مسئلے کے چیف کوفون نہیں کر سکتے اس لئے اس نے خود ذاتی طور پر ملنے کو ترجیح دی تھی۔

وکٹر رین بو کلب میں داخل ہوا تو اسے بوں محسوں ہوا جیسے
پاکیشیا کے کئی کلب کی بجائے اطالیہ کے کئی کلب میں داخل ہوا
ہو۔ صرف لوگ پاکیشیائی نظر آ رہے تھے لیکن کلب کی ڈیکوریشن اور
ساخت میں اطالوی کلچر کی جھلک نمایاں تھی۔ وکٹر کو بیسب پچھ دیکھ
کر خاصی خوشگواری کا احساس ہونے لگا۔ کاؤنٹر پر تین لڑکیاں

''لیں سر'' ۔۔۔۔۔ کاؤنٹر پر پہنچتے ہی لڑکی نے وکٹر سے مخاطب ہو کر مؤدبانہ کہجے میں کہا۔

''جزل مینجر رونالڈ سے کہو کہ وکٹر ملاقات کے لئے آیا ہے'۔ وکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"آپ کے لئے پیٹگی ہدایات موجود ہیں' ..... اڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پُھر سائیڈ پر کھڑے ایک باوردی آدمی کو اس نے بلایا۔ اس آدمی کے سینے پر سپر وائزر کا جج نمایاں تھا۔

شراب کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔

"بظاہر تو ایبا ہی ہے لیکن مجھے یہاں خاصا طویل عرصہ گزر گیا سیال کرلوگ ہور ذینن مختی اور جاکش بیں ایسرایسر

ہے۔ یہاں کے لوگ بیحد ذہین، محنتی اور جفاکش ہیں۔ ایسے ایسے کام سرانجام دے جاتے ہیں جن کا بظاہر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کرپٹن بھی عام ہے لیکن میہ لوگ جس قدر کماتے ہیں اس سے

ر چن بی عام ہے مین ہیں توگ بی فدر کمانے ہیں اس سے زیادہ خرچ کرنے کے عادی ہیں۔ اس کئے یہاں پیسے کی ریل پیل

رہتی ہے۔ فرض کریں ایسے کلب میں اطالیہ میں سالانہ ایک ہزار ڈالرز کما تا تو یہاں میں ایک لاکھ ڈالرز کما رہا ہوں'..... رونالڈ نے

جواب دیتے ہوئے کہا۔

''بونہد۔ پھر ٹھیک ہے۔ اب آپ بتائیں کہ چیف کرتل جیکس نے آپ کو کیا ہدایات دی ہیں'' ..... وکٹر نے کہا۔

'' انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی ہر ممکن امداد کروں اور میں حاضر ہوں۔ آپ حکم دیں''..... رونالڈ نے

لہا۔ '' آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے''…… وکٹر نے کہا۔ ''چیف نے صرف اتنا بتایا ہے کہ آپ کو کسی سائنسدان کی تلاش

پیت کے رف میں بایا کہ ایک سائنسدان ڈاکٹر فرخ ہارے کلب میں بھی طویل عرصے سے آتا جاتا رہتا ہے' ..... رونالڈ نے جواب

دیتے ہوئے کہا۔

" الله عنه عنه الله على الله الله المرافع المتعال كيا جاسكنا

"صاحب کی جزل مینجر آفس تک رہنمائی کرؤ" سے لڑکی نے سروائزر سے کھا۔

"آئے مر" سے مر" سے کہا اور وکٹر سے کہا اور وکٹر سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے لفٹ کی طرف بوھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک شاندار لیکن مکمل طور پر اطالوی انداز میں سبح ہوئے آفس میں داخل ہو رہا تھا۔ جزل مینجر رونالڈ اکبرے جسم اور قدرے لیے قد کا اطالوی نژاد تھا۔ اس نے اٹھ کر وکٹر کا استقبال کیا۔

''آپ نے تو پاکیشا کو اطالیہ بنا دیا ہے'' ۔۔۔۔۔ رسی فقرات کی ادائیگی کے بعد وکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اپنا ملک تو بہر حال اپنا ہی ہوتا ہے' …… رونالڈ نے مسراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ دیوار کے ساتھ موجود ریک سے شراب کی بوتل اور دوگلاس اٹھا کر اپنے سامنے میز پر رکھے اور بوتل کھول کر اس نے گلاسوں میں شراب ڈالی اور پھر ایک گلاس اٹھا کر اس نے وکٹر کے سامنے رکھا جبکہ دوسرا اٹھا کر اپنے قریب کیا اور بوتل بند کر کے ایک سائیڈ پر رکھ

''اطالیہ کی شراب ہے جناب' ..... رونالڈ نے بڑے فاخرانہ لہج میں کہا اور پھر اپنا گلاس اٹھا لیا۔

" بہاں خوش ہیں۔ یہاں خوش ہیں۔ یہاں خوش ہیں۔ یہاں کے لوگ تو خاصے بیک ورڈ دکھائی دیتے ہیں' ..... وکٹر نے بھی

"لیس سر" ..... دوسری طرف سے مؤدبانہ کہے میں کہا گیا۔

"مینجر مارٹن سے بات کراؤ" ..... رونالڈ نے کہا۔

.

"دلیس سر۔ میں مارٹن بول رہا ہوں' ..... چند کھوں کی خاموثی کے بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ در بار من من شرک ہوں : تا یہ '' مطالعہ ناک

''مارش ۔ ڈاکٹر فرخ کو آپ جانتے ہیں'' ۔۔۔۔۔ رونالڈ نے کہا۔ ''لیں سر۔ بہت اچھی طرح۔ وہ ہمارے کلب کے مستقل ممبر ہیں''۔۔۔۔ مارش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"تو معلوم كريس كه اس وقت وه كهال موجود بيل ميرى ان سے فون ير بات كرائين "..... رونالله نے كها۔

"بہتر سرلیکن مسئلہ کیا ہے سر۔ آپ نے اچا تک انہیں کیول یاد کیا ہے' ..... مارٹن نے حیرت بھرے کہج میں کہا۔

" بجھے ان سے چند ضروری لیکن خفیہ معلومات چاہئیں۔ ان معلومات کے بدلے وہ جو مانگیں گے انہیں دیا جا سکتا ہے'۔ روناللہ

نے کہا۔

"اوہ سر۔ مجھے معلوم ہے کہ بچھلے ہفتے وہ ریڈ لائن کلب میں دل کھ ڈالرز ہار گئے تھے اور آج کل بے حد پریثان ہیں'۔ مارٹن نے کہا۔

'' شھیک ہے۔ میں سمجھ گیا۔فوری ملاقات کا انتظام کرو'۔ رونالڈ نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔

"آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں' ..... وکٹر نے قدرے

ہے یا نہیں' ' ..... وکٹر نے کہا۔ ''استعال ہے آپ کا کیا مطلب ہے' ..... رونالڈ نے چونک کر

استعمال سے آپ کا کیا مطلب ہے .....رونالد نے پونگ کر پوچھا۔

"د جمیں ایک اور سائنسدان ڈاکٹر اکبر کی تلاش ہے جو کسی خفیہ لیبارٹری میں اہم فارمولے پر کام کر رہا ہے۔ کیا ہم اس سلسلے میں ڈاکٹر فرخ پر اعتاد کر سکتے ہیں۔ اسے دولت دے کر یا خوبصورت لڑکوں کے جمرمٹ میں اسے پھنسا کر یا کوئی اور لا لیج"...... وکٹر نے کہا۔

"اے دولت کا لائح دیا جا سکتا ہے۔ وہ کلب لائف خاصے عرصے سے گزار رہا ہے اور جواء کھیلنے کا بھی شائق ہے۔ ایسے لوگ اکثر ادھار پر بردی بردی رقمیں اٹھا لیتے ہیں کہ جواء جیت کر واپس کر دیں گے لیکن اکثر ہار کر مزید زیر بار ہو جاتے ہیں'' ...... روناللہ نے کہا۔

''کیا میرے ساتھ اس کی کوئی میٹنگ ہوسکتی ہے'' ..... وکٹر نے الہا۔ لہا۔

''بالکل ہوسکتی ہے۔ میں ابھی معلوم کراتا ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ وہ اس وقت ہمارے کلب میں موجود ہو''…… رونالڈ نے کہا اور پھر رسیور اٹھا کر اس نے دو بٹن پرلیں کر کے آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی پرلیں کر کے آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی پرلیں کر دیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ ''لین سر''……فون سیرٹری کی آواز سنائی دی۔

سخت کہجے میں کہا۔

"میں اسے اچھی طرح ٹولنا چاہتا ہوں تاکہ اگر کوئی لیکی ہونے کا رسک ہوتو اسے ایڈجسٹ کیا جا سکے' ..... رونالڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"آپ میری بات کرائیں۔ میں خود انہیں ڈیل کروں گا۔ مجھے ایسے کاموں کا طویل تجربہ ہے است وکٹر نے کہا تو رونالڈ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً ایک گھٹے بعد فون کی گھٹی نج اکھی تو رونالڈ نے رسیور اٹھا لیا۔

''لین''.....رونالڈ نے کہا۔

''ڈاکٹر فرخ سپیش روم میں موجود ہیں''..... دوسری طرف سے مینجر مارٹن کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔

"اوك " .....رونالله نے كہا اور رسيور ركھ ديا۔

''آئے جناب۔ ڈاکٹر فرخ پہنٹے چکا ہے' ..... رونالڈ نے اٹھتے ہوئے کہا تو وکٹر سر بلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک بڑے سے کرے میں داخل ہو رہے تھے۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر آدمی جس نے سوٹ پہن رکھا تھا، موجود تھا۔ وہ رونالڈ کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔

'' کیسے ہیں آپ ڈاکٹر فرخ۔ یہ ہمارے دوست ہیں وکٹر اور جناب وکٹر، یہ پاکیٹیا کے معروف سائنسدان ڈاکٹر فرخ ہیں'۔ رونالڈ نے باقاعدہ تعارف کراتے ہوئے کہا۔

'' تشریف رکھیں'' ..... رسی فقرات کی ادائیگی کے بعد ڈاکٹر فرخ نے کہا اور پھر رونانڈ اور وکٹر دونوں اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ ''ہم نے کچھ خصوصی بات کرنی ہے۔ کیا سے کمرہ محفوظ ہے''۔ وکٹر نے رونالڈ سے کہا۔

'' یہ سپیش روم ہے جناب۔ آپ بے فکر ہو کر بات کریں''۔ رونالڈنے کہا۔

" کیسی خاص با تیں۔ مجھے تو مینجر مارٹن سے کہہ کر یہاں لے آیا ہے کہ رونالڈ صاحب میرے ساتھ کچھنفیلی بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے مارٹن سے پوچھا بھی کہ کس موضوع پرلیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا'' ..... ڈاکٹر فرخ نے شدید الجھے ہوئے لیج میں کہا۔ '' ڈاکٹر فرخ ۔ کیا آپ بچاس لاکھ ڈالرز نقد حاصل کرنا چاہتے ہیں'' ..... وکٹر نے کہا تو ڈاکٹر فرخ بے اختیار احجیل پڑا۔

" بيچاس لا كه دُالرز اور وه بهى نقد مگر مجھے كرنا كيا ہو گا"۔ دُاكثر فرخ نے يقين نه آنے والے لہج ميں كہا۔

''آپ نے صرف چند معلومات مہیا کرنی ہیں۔ آپ کا نام کسی صورت بھی سامنے نہیں آئے گا۔ اس کا آپ کو حلف دیا جائے گا''..... وکٹر نے کہا۔

''کس ٹائپ کی معلومات' ..... ڈاکٹر فرخ نے ہون چباتے ہوئے کہا۔

''ایک سائنسدان میں ڈاکٹر اکبر۔ ان کے بارے میں معلومات

کہ وہ کہاں کام کر رہے ہیں'' ۔۔۔۔۔ وکٹر نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

''سوری مسٹر۔ آپ کے ذہن میں میرے ملک کے خلاف کوئی بڑا منصوبہ ہے۔ میں اس منصوبے کا حصہ نہیں بنتا چاہتا۔ وری سوری'' ..... ڈاکٹر فرخ نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔

''ڈاکٹر فرخ۔ سائنسدانوں سے لوگ ملتے رہتے ہیں جیسے آپ بھی تو معروف سائنسدان ہیں۔ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ہمیں پاکیٹیا کے خلاف منصوبہ بندی سے کیا فائدہ ہوگا اور آپ کی سفارش مینجر مارٹن نے خصوصی طور پر کی تھی اس لئے ہم نے آپ سے بات کی اور آپ کو بچاس لاکھ ڈالرز کی آفر کی گئی ہے جبکہ وس لاکھ ڈالرز میں یہ معلومات آسانی سے ہمیں مل عتی ہیں'' سے وکٹر نے بڑے میں کہا۔

''سوری۔ ویری سوری۔ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ مجھے اجازت دیں'' ..... ڈاکٹر فرخ نے اٹھتے ہوئے کہا۔

"اگر معاوضہ ایک کروڑ ڈالرز کر دیا جائے تب" ...... وکٹر نے کہا تو ڈاکٹر فرخ ایک جھٹکے سے اس طرح کری پر بیٹھ گیا جیسے زمین کی کشش تقل اچا تک دوگنا ہو گئ ہو اور اس نے ڈاکٹر فرخ کو نیچے کھینج لیا ہو۔

''ایک کروڑ ڈالرز۔ کیا آپ درست کہہ رہے ہیں''..... ڈاکٹر فرخ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے وکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

" ہاں۔ میں درست کہہ رہا ہوں' ..... وکٹرنے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔
" میرا نام تو سامنے نہیں آئے گا۔ کیا آپ طف دیں گ'۔

''میرا نام تو سامنے نہیں آئے گا۔ کیا آپ حلف دیں گے'۔ ڈاکٹر فرخ نے کہا۔

''ہاں''..... وکٹر نے جواب دیا۔

''فیک ہے۔ میں تیار ہوں۔ کہاں ہیں ایک کروڑ ڈالرز۔ مجھے دیں'' ..... ڈاکٹر فرخ نے بے چین سے کہیج میں کہا۔

''اتی بڑی رقم جیبوں میں تو نہیں بھری جا سکتی۔ گار علا چیک آپ کو دیا جائے گا''…… وکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''ٹھیک ہے لائمیں چیک''…… ڈاکٹر فرخ نے ای طرح بے چین لہجے میں کہا۔

''جب وعدہ ہو گیا تو چیک بھی مل جائے گا لیکن پہلے یہ تو معلوم ہو کہ آپ مطلوبہ معلومات مہیا بھی کرسکیں گے یا نہیں''۔ وکٹر نے کہا۔

'' ٹھیک ہے۔ اصول کی بات ہے۔ آپ بوچھیں میں بتاتا ہوں' ' ڈاکٹر فرخ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایک کروڑ ڈالرز کا من کر اس کا مزاج بدل گیا تھا۔

" بہم نے ڈاکٹر اکبر سے ملاقات کرنی ہے۔ ڈاکٹر اکبر کہاں کام کر رہے ہیں۔ ان سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے ' ..... وکٹر نے کہا۔ " آپ ان سے مل کر کیا کریں گے'' ..... ڈاکٹر فرخ نے کہا۔

''ایک کروڑ ڈالرز دینے والے مقابل کو سوالات کی اجازت نہیں دیتے۔ ہمارے ملک کے سائنسدانوں نے ڈاکٹر اکبر سے ملاقات کرنی ہے''…… وکٹر نے اس بار قدرے سخت لہجے میں

''اوک۔سوری' ' ۔ ۔ ۔ ڈاکٹر فرخ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''پھر بتا کیں ڈاکٹر اکبر کے بارے میں' ' ۔ ۔ ۔ وکٹر نے کہا۔ ''سوری۔ مجھے ابھی یے علم نہیں ہے کہ وہ کس لیبارٹری میں کام کر رہے ہیں البتہ ان سے سائنس کانفرنس میں ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ آپ مجھے وقت دیں تو میں معلوم کر کے آگاہ کر دوں گا''۔ ڈاکٹر فرخ نے کہا۔

"آپ کیے معلوم کریں گے' ..... وکٹر نے کہا۔

جواب دیتے ہوئے کہا۔

''سائنسدان دوستوں سے بوچھوں گا'' ..... ڈاکٹر فرخ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اس طرح تو سب كومعلوم ہو جائے گا كه آپ يه معلومات با قاعدہ فروخت كر رہے ہيں۔ آپ ايبا انداز اختيار كريں كه كى كو شبه تك نه ہو سكے اور آپ كو درست اور شيح معلومات بھى حاصل ہو جائيں''..... وكثر نے كہا۔

"میرا ایک دوست ڈاکٹر عبدالغنی ہے۔ وہ اس ٹائپ کی تمام معلومات دکھتا ہے ہیں۔ میں اسے انسائیکلو پیڈیا کہتے ہیں۔ میں اس سے یہ کہہ کر معلومات حاصل کر لول گا کہ ڈاکٹر اکبر کے گاؤں

سے لوگ آئے ہیں۔ ڈاکٹر اکبر کی والدہ شدید بیار ہے' ..... ڈاکٹر فرخ نے کہا۔

"اس کا اپنی والدہ سے فون پر بھی رابطہ ہوسکتا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ ڈاکٹر عبدالغی سے ٹل کر اس سے ڈاکٹر اکبر کے بارے میں یہ کہ کر معلومات حاصل کریں کہ ڈاکٹر اکبر سے آپ کا پرشل معاملہ ہے جس کا علم آپ کو ہی ہے۔ مثلاً کوئی خوبصورت عورت وست ہو یا ایسی مہی کوئی اور بات' ...... وکٹر نے اس سمجھاتے میں کا کہ

''مسٹر وکٹر۔ کیوں نہ ہم براہ راست ڈاکٹر عبدالنی سے مل لیں''۔۔۔۔۔ اب تک خاموش بیٹھے رونالڈ نے پہلی بار زبان کھولتے

ہوئے کہا۔

' دنہیں۔ اس معاملے کو جتنا محدود رکھا جائے اتنا ہی اچھا ہو گا''..... وکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"آپ مجھے چیک دے دیں۔ میں کل جا کر عبدالغی سے معلومات حاصل کر کے جناب رونالڈ کوفون کر دوں گا۔ پھر ملاقات ہو جائے گی' ..... ڈاکٹر فرخ نے کہا۔

''اصول کے مطابق آدھی مالیت کا چیک آپ کو دیا جائے گا۔ باقی آدھا معلومات ملنے پر'' ۔۔۔۔۔ وکٹر نے جیب سے چیک بک نکال کر سامنے رکھتے ہوئے کہا اور پھر ایک چیک پر لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ آخر میں اس نے چیک بک سے چیک علیحدہ کیا اور اسے

ڈاکٹر فرخ کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹر فرخ نے بڑی بے چین نظروں

آئی ہو۔ وہ خوش نظرآ رہا تھا۔ بے حد خوش۔

خیال ول میں نہ لائیں'' ..... وکٹر نے کہا۔

ہے باہرآ گئے۔

گیا تاکہ وہاں بیٹھ کر وہ سکھھ کی لے۔ وہ اطالیہ سے کل رات یا کیشیا پہنچا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی دوست اور اسٹنٹ مارکریٹ آئی تھی اور رونالڈ کی طرف سے ان کے لئے ایک رہائش گاہ کا بندوبست پہلے ہی کر دیا گیا تھا جبکہ رونالڈ کا ایک آ دمی ائیر پورٹ پر بهنیا ہوا تھاجو انہیں اس رہائش گاہ پر جھوڑ گیا تھا۔ وکٹر کو امید ہوگئ تھی کہ وہ ڈاکٹر اکبر کوٹرلیس کرنے میں کامیاب رہے گا۔

ے چیک کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر لکاخت خوشی جیسے المرکر "فاکثر صاحب ایک بات آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جو بھاری مالیت کے چیک دیتے ہیں وہ نہ صرف اسے واپس لے سکتے ہیں بلکہ اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اس لئے آپ بلیز کوئی غلط "آپ بے فکر رہیں۔ باقی بچاس لاکھ ڈالرز بھی تو میں نے وصول کرنے ہیں' ..... ڈاکٹر فرخ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" کھیک ہے۔ اب آپ سے کب ملاقات ہو گی' ..... وکٹر نے "وو روز بعد ای کلب میں"..... ڈاکٹر فرخ نے اٹھتے ہوئے

"اوك" ..... وكثر نے بھى كھڑے ہوتے ہوئے كہا۔ روناللہ بھى اٹھ کھڑا ہوا پھر ایک دوسرے سے ہاتھ ملاکر وہ تینوں سیشل روم

''اوکے مسٹر رونالڈ۔ اب باقی انتظام آپ نے کرنا ہے''۔ وکٹر نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔

''لیں سر۔ میں آپ کو فون کر دوں گا''..... رونالڈ نے کہا تو وکثر اثبات بین سر ملاتا ہوا مر کر کلب کے مین بال کی طرف بردھ

دیے اور مجھے سب کام چھوڑ کر فورا آپ سے ملنے کا تھم صاور فرما دیا''....عمران کی زبان روال ہو گئی۔ " " برانے وقتوں کی باتیں کیوں کرتے رہتے ہو۔ کوؤل میں بانس ولوا ويئي آج كل كهال بي كنوين "..... سرداور في مسكرات

" کھلے مین ہول کنوؤں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں "....عمران نے بوے معصوم سے لہج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

"إن واقعى ببرحال مهين تكليف موئى ہے تو مين اس كے لئے معذرت جاہتا ہول' ..... سرداور نے کہا۔

"مطلب ہے ایک معذرت ہی میری جیب میں رہ کئی تھی۔ وہ بھی آپ لینا چاہتے ہیں' .....عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "يه كيا الجھي موئي باتيں كرتے مو۔ معذرت جيب ميں-كيا مطلب ہوا اس بات کا'' ..... سرداور نے واقعی الجھے ہوئے کہ میں

''لوگ نجانے مجھے کیا سمجھ کر ادھار مانگتے رہتے ہیں۔ ادھر اپنا یہ حال ہے کہ سلیمان کا ادھار کھاتہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اس کئے میں جیب سے معذرت نکال کر انہیں دکھا دیتا ہوں'' .....عمران نے این بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تو سرداور بے اختیار ہنس

"اچھا تو اب سجیدگی سے میری بات سن لو۔ تمہاری آمد کی

میں داخل ہوا تو سرداور اس کے استقبال کے لئے اٹھنے لگے۔ "ارے ارے یہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ تو سرداور ہیں اور وہ بھی دو ہیڈز والے۔ ایک اپنا ہیڈ اور دوسرا سرکاری ہیڈ۔ جبکہ میں حقر فقیر سا آدی۔ بیٹھیں' .....عمران نے تیزی سے آگے برھتے " بي مجھے معلوم ہے كہتم كس حد تك حقير فقير ہو۔ آؤ بيھو"۔

عمران دروازہ کھول کر ریڈ لیبارٹری میں واقع سرداور کے آفس

سرداور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "السلام عليكم ورحمته الله وبركاة "..... عمران في كرى ير بيضة ہوئے باقاعدہ سلام کیا تو سرداور بے اختیار بنس پڑے اور انہوں نے مجھی تفصیل سے سلام کا جواب دیا۔

" آپ نے چیف کوفون کر کے ایس کیا بات کر دی کہ چیف نے مجھے وصور نے کے لئے دارالحکومت کے کنووں میں بانس ڈلوا 4

اطلاع پر میں نے ایک ضروری میٹنگ ملتوی کر دی ہے' ..... سرداور نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔

''جی ارشاد فرمایئ''....عمران نے جھوٹے بچوں کی طرح سینے پر ہاتھ باندھ کرمؤد بانہ کہجے میں کہا۔ ب

" یا کیشیا میں ایک انتہائی اہم سائنسی فارمولے کر کام ہو رہا ہے۔ ایسے انظامات کئے گئے کہ کوئی اس لیبارٹری تک سی صورت نه پہنچ سکے۔ یہ فارمولا ایٹی ہتھیاروں کومخصوص رینج میں ڈی فیوز کر دے گا۔ اس طرح مخصوص رینج میں ایٹی ہتھیار بے کار ہو جا کیں گے۔ یہ انتہائی اہم فارمولا ہے۔ ہم نے تو بہت کوشش کی کہ اس فارمو کے کے بارے میں کسی کومعلوم نہ ہو سکے لیکن ایبا نہ ہوسکا ادر کافرستان، اسرائیل اوردیگرممالک کواس کاعلم ہو گیا۔ اس پر ہم نے اس لیبارٹری کو مزید محفوظ کرنے کے لئے انظامات کر لئے۔ یہ تو تھا ایس منظر۔ البتہ اب فوری مسلہ جس کے لئے تم سے بات کرنا ضروری تھی۔ اس فارمولے پر ڈاکٹر اکبر کام کر رہے ہیں اور دو روز بعد کارمن میں ایک بین الاقوامی سائنس کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ اس کی تجویز ایک سال پہلے سے طے شدہ ہے۔ یہ سائنس کانفرنس غیر ارضی شہاب ٹاقب سے برآمد ہونے والی طائزا کیس کے موضوع پر ہونی ہے۔ یا کیشیا میں بھی اس پر کام ہوتا رہا ہے لیکن يهال پاكيشيا مين غير ارضى شهاب نا قب كوٹرليس كيا گيا تو ان مين شانزا گیس موجود نہیں تھی اس لئے اس معاملے کو ترک کر دیا گیا

اور جو تھوڑا بہت کام ہوا وہ ڈاکٹر اکبر کی زیر گرانی ہوا اور ڈاکٹر اکبر کا نام ہی اس سائنس کا نفرنس میں پاکیشیا کی نمائندگی کے لئے بھوا دیا تھا۔ اب جبحہ ایک سال بعد کا نفرنس کا انعقاد کیا جا رہے تو اب حالات مختلف ہیں۔ ہم ڈاکٹر اکبر کو اس طرح کھلے عام سامنے نہیں لانا چاہتے۔ سپر پاورز اسے لاز ما لے اڑیں گئ "…… سرداور اس طرح خاموش ہو گئے جیسے بولتے بولتے تھک گئے ہوں۔ "

'' یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن اس میں میرا کیا کردار ہو گا''۔ عمران نے قدرے حیرت بھرے لہج میں کہا۔

روں کے مدر سے بیرت برے ہیں ہا۔
''میرا خیال ہے کہ اس کانفرنس میں تم پاکیشیا کی نمائندگی
کرو'' ..... سرداور نے کہا تو عمران بے اختیار احبیل پڑا۔
'' میں کا کہ جمہ میں سال کے '' عیال نے ا

''یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ' سسمران نے کہا۔
''میرے پاس ایس اطلاعات آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر اکبر اس کانفرنس میں شریک ہوئے تو انہیں لازما اغوا کر لیا جائے گا اور اگر ڈاکٹر اکبر کی بجائے کسی اور کو کانفرنس میں شرکت کے لئے بھیجا گیا تو اس سائنسدان کواغوا کر کے اس سے ڈاکٹر اکبر کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی اور اسے ہلاک کر دیا جائے گا اس لئے میرے ذہن میں تمبارا نام آ گیا۔ تم سائنسدان بھی ہو اور سکرٹ ایجنٹ بھی۔ جس موضوع پر یہ کانفرنس ہو رہی ہے اس سلسلے میں ایجنٹ بھی۔ جس موضوع پر یہ کانفرنس ہو رہی ہے اس سلسلے میں ایجنٹ بھی۔ جس موضوع پر یہ کانفرنس ہو رہی ہے اس سلسلے میں

تمہیں ضروری بریفنگ مل جائے گی' ..... سرداور نے کہا۔ ''لیکن وہاں تو مجھے کوئی جانتا ہی نہ ہو گا اور نہ ہی پیچان سکے " تم نے بہت زیادہ آفر کر دی ہے وکٹر" ..... کرے میں بیٹھی

"ارگریٹ۔ یہ موجودہ دور کا خاصا ہے کہ یہاں ہر طرف

دولت کی بوجا کی جاتی ہے۔ جتنی زیادہ دولت، اتنا کام جلدی ہوتا

ہ اور جارے لئے رقم کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس کام ہونا جاہئے۔

ڈاکٹر فرخ مان ہی ندرہا تھا لیکن جیسے ہی میں نے ایک کروڑ ڈالرز

ک آفرک اس کی ساری حب الوطنی وم تور گئی'' ..... وکٹر نے جواب

لڑکی نے سامنے بیٹھے ہوئے وکٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔

گا۔ سائنسدانوں کی اپنی الگ زندگی ہوتی ہے'' ۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔

"بس میں نے کہہ دیا ہے کہتم نے اس کانفرنس میں پاکیشیائی
مندوب کے طور پر شریک ہونا ہے۔ میں نے تمہارا نام کانفرنس کے
سیرٹری کو بھجوا دیا ہے'' ۔۔۔۔۔ سرداور نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو
عمران نے بے اختیار ایک طویل سائس لیا۔

''اب آپ کی شان میں گتافی تو ایک طرف کوئی شرارت بھی نہیں کی جا سکتی ورنہ پہلے کی طرح آپ نے اماں بی کو شکایت کر دینی ہے اور مجھے کئی روز تک امال بی سے جو تیاں کھانی پڑیں گا۔ او کے جو ہو گا سو ہو گا۔ اس کو کہتے ہیں بخطلمات میں گھوڑے دوڑانا'' سے مران نے کہا تو سرداور مسکرا دیئے۔ ''کیا میں اکیلا جاؤں گا یا میں اینے ساتھ کسی اور کو بھی لے جا

سکتا ہوں' .....عمران نے کہا۔ ''میری طرف سے پوری سکرٹ سروس کو لے جاؤ۔ مجھے تو ڈاکٹر اکبر کا تحفظ مقصود ہے' ..... سرداور نے کہا تو عمران نے اثبات

میں سر ہلا دیا۔

دیے ہوئے ہہا۔
"اب وہ کب بتائے گا۔ میں تو یہاں کرے میں قید رہ رہ کر شدید بور ہوگئ ہوں۔ چلو آج کسی کلب کا رخ کریں'۔ مارگریٹ نے بڑے لاڈ بھرے لاڈ بھرے لیج میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ وکٹر کوئی جواب دیتا سامنے میز پر موجود فون کی گھنٹی نج آٹھی تو وکٹر نے ہاتھ بڑھا کررسیور آٹھا لیا۔

کہ ہمیں سیرٹ سروس اور اس کے لئے کام کرنے والے عمران سے نئے کرمٹن مکمل کرنا ہے' ..... وکٹر نے کہا۔ "
"اب مزید میں کیا کہوں' ..... مارگریٹ نے خصیلے انداز میں منہ بناتے ہوئے کہا۔

"" تم م م م م کھ نہ کرو بلکہ میرے ساتھ کلب جانے کے لئے تیار ہو جاؤ" سے وکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تو مارگریٹ بے اختیار ہنس پڑی اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وکٹر نے رسیور اٹھایا اور نمبر پرلیں کرنے شروع کر دیئے۔

وريس ' ..... ايك نسواني آوار سائي دي\_

''وکٹر بول رہا ہوں۔ چیف سے بات کراؤ'' ..... وکٹر نے کہا۔ ''ہولڈ کریں'' ..... دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ''ہیلو۔ کرئل جیکسن فرام دس اینڈ'' ..... چند کمحوں بعد کرئل جیکسن کی مخصوص آواز سائی دی۔

''وکٹر بول رہا ہوں ہاس۔ پاکیشیا ہے'' ..... وکٹر نے کہا۔ ''کوئی رپورٹ' ..... کرٹل جیکسن نے کہا۔

''لیں س'' سیدوکٹر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رونالڈ سمیت ڈاکٹر فرخ سے ہونے والی ملاقات کی تفصیل بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ ڈاکٹر فرخ نے آج شام کو معلومات دین ہیں۔ ''جس قدر ممکن ہو سکے پاکیشیا سکریٹ سروس سے اپنے آپ کو

بچا کر رکھنا'' .....کرنل جیکسن نے کہا۔

''لیں۔ وکٹر بول رہا ہوں''…… وکٹر نے کہا۔ ''رونالڈ بول رہا ہوں جناب''…… دوسری طرف سے رین بو کلب کے جزل مینجر کی آواز سائی دی۔ ''کوئی خاص ہات''…… وکٹر نے کہا۔

''ڈواکٹر فرخ نے فون کر کے کہا ہے کہ وہ شام کو کلب پہنچ رہا ہے۔ اس نے معلومات حاصل کر لی ہیں۔ آپ شام کو میرے کلب آ جا کیں''۔۔۔۔ رونالڈ نے کہا۔

''او کے۔ ہیں پہنچ جاؤں گا' ۔۔۔۔۔ وکٹر نے کہا تو دوسری طرف سے رسیور رکھے جانے کی آواز سن کر اس نے بھی رسیور رکھ دیا۔
''میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی بلکہ ہمیں پہلے جانا چاہئے تاکہ وباں پچھ زیادہ وقت گزار سکیں' ۔۔۔۔ مارگریٹ نے کہا۔
''ٹھیک ہے۔ تم ساتھ چلی چلنا لیکن ایک بات ذہمن میں بیٹا لوکہ یباں کی سیرٹ سروس اپنی کارکردگی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ لازما اس سروس کے تحت ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مشکوک افراد پر نظر رکھتے ہوں گے اور اگر ان کے کانوں میں بھنک بھی پڑ گئی تو ہمارے لئے مسائل پیدا ہو جائیں گے اس لئے بھنک بھی پڑ گئی تو ہمارے لئے مسائل پیدا ہو جائیں گے اس لئے

ہمیں احتیاط کرنا ہو گی'۔۔۔۔۔ وکٹر نے جواب دیا۔ ''یبال بے شار غیر مکنی گھومتے کچرتے نظر آ سکتے ہیں۔ ہم پر شک کیوں ہو گا''۔۔۔۔ مارگریٹ نے کہا۔

"ميں احتياطا بات كر رہا ہول۔ چيف نے خاص طور پر كہا ہے

''یس سر۔ آپ بے فکر رہیں سر۔ میں بے حدمختاط ہول''۔ وکٹر نے کہا۔

"او کے۔ مجھے ساتھ ساتھ رپورٹ دیتے رہنا۔ گڈ لک"۔ کرنل جیکسن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو وکٹر نے بھی رسیور رکھ دیا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تا کہ کلب جانے کی تیاری کر سکے اور پھر ڈیڑھ گھنٹے بعد وکٹر اور مارگریٹ دونوں رین بو کلب پہنچ گئے۔ رونالڈ نے ان کا استقبال کیا اور آئییں اطالوی شراب دی تو مارگریٹ بے صدخوش ہوئی۔

"كب آربا ب ذاكر فرخ" ..... وكر ف يوجها-

''ابھی ایک گھنٹے بعد'' .....رونالڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''کیا کہہ رہا تھا کہ اس نے معلومات حاصل کر لی بیں''۔ وکٹر نے کہا۔

''جی ہاں'' ۔۔۔۔۔۔ رونالڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر ایک گھنٹے بعد رونالڈ نے وکٹر اور مارگریٹ کو پیٹل روم میں پہنچا دیا اور وہ دونوں ڈاکٹر فرخ کے انتظار میں وہاں بیٹھ گئے۔ پچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور رونالڈ اور ڈاکٹر فرخ اندر داخل ہوئے تو وکٹر نے اٹھ کر ڈاکٹر فرخ کا استقبال کیا۔ رسمی فقرات کی ادائیگی کے بعد واسب ایک میز کے گردموجود کرسیوں پر بیٹھ گئے۔

"بان ڈاکٹر فرخ۔ اب بتائیں کہ آپ نے کیا معلومات حاصل کی ہیں' ..... وکٹر نے کہا۔

'' جناب۔ میں ڈاکٹر عبدالنی سے ملا۔ وہ میرا دوست بھی ہے۔
میں نے اس سے بہانہ کیا کہ ڈاکٹر اُکبر سے میری دوئی ہے اور
میں صرف اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو ڈاکٹر عبدالنی نے بتایا
کہ ڈاکٹر اکبر تک اس وقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ
خود اسے اپنے پاس نہ بلائے۔ میرے تفصیل معلوم کرنے پر ڈاکٹر
عبدالنی نے بتایا کہ ڈاکٹر اکبر شالی پہاڑی علاقے کا شان میں واقع
عبدالنی نے بتایا کہ ڈاکٹر اکبر شالی پہاڑی علاقے کا شان میں واقع
ایک خفیہ لیبارٹری میں کام کر رہے ہیں۔ اس پہاڑی علاقے میں
لیبارٹری کے گرد فوجی چھاؤنی ہے جے کراس کے بغیر ڈاکٹر اکبرتک
نہیں پہنچا جا سکتا۔ اس لیبارٹری کو ڈبل فائیو لیبارٹری کہا جاتا ہے
اور فوجی چھاؤنی کو کاشان ملٹری پوائٹ کہا جاتا ہے
اور فوجی چھاؤنی کو کاشان ملٹری پوائٹ کہا جاتا ہے
نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔

"کیا آپ نقشے پر اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں'..... وکٹر نے ا

''ہاں۔ کیوں نہیں لیکن اس وقت میرے پاس نقشہ تو موجود نہیں ہے'' ..... ڈاکٹر فرخ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''میں لے آتا ہول نقشہ میرے آفس میں موجود ہے'۔
رونالڈ نے اٹھتے ہوئے کہا اور وکٹر کے اثبات میں سر ہلانے پر وہ
مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا اور
اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا نقشہ کھول کر وکٹر اور ڈاکٹر فرخ کے
درمیان رکھ دیا۔ ڈاکٹر فرخ نے جیب سے قلم نکالا اور خود نقشے پر

جھ گیا۔ پھر اس نے نقتے پر قلم سے ایک جگہ دائرہ لگا دیا۔
" سے کاشان علاقہ سے بہاڑی علاقہ ہے اور وسیع سلسلہ ہے
لیکن لیبارٹری اور چھاؤنی جس علاقے میں ہے وہ یہ ہے جہال
میں نے دائرہ لگایا ہے اسے زرتاج کہا جاتا ہے' ..... ڈاکٹر فرخ
نے کہا تو وکٹر نقٹے پر جھک کر کافی دیر تک زرتاج علاقہ دیکھا رہا۔
" اس زرتاج علاقے سے قریب بڑا شہر مراد گر ہے' ..... وکٹر

"جی ہاں۔ بیشر لکڑی کی تجارت کے لئے مشہور ہے۔ ساری دنیا سے لکڑی کے بیویاری یہاں آتے جاتے رہتے ہیں اس لئے یہاں اعلیٰ معیار کے ہوٹل اور کلب بھی موجود ہیں' ..... ڈاکٹر فرخ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"آپ اپنی معلومات کوئس طرح کنفرم کرائیں گے' ..... چند کھوں کی خاموثی کے بعد وکٹر نے ڈاکٹر فرخ سے کہا تو ڈاکٹر فرخ کے اضار چونک پڑا۔

" کفرم یکیا مطلب بر جومعلومات مجھے ملیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور نقشے پر اس کی نشاندہی بھی کر دی ہے' ..... ڈاکٹر فرخ نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔

رور دیکھیے ڈاکٹر فرخ میں آپ کی نیت پر شک نہیں کر رہا۔ آپ اپنے آپ کو ہماری جگہ رکھ کر سوچیں کہ ہم نے ایک بہت بری رقم جن معلومات کے لئے ادا کی ہے اور کرنی ہے اسے کنفرم

کے بغیر معاملات کیے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح تو آپ چند علاقوں کے نام بتا کر چلے جاکیں اور بعد میں معلوم ہو کہ آپ کی معلومات غلط ہیں' ..... وکٹر نے کہا۔

"آپ کی بات واقعی درست ہے لیکن آپ سوچیں کہ کفرمیشن کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ البتہ آپ کہیں تو میں ڈاکٹر عبدالغنی سے آپ کی فون پر بات کرا دیتا ہو' ..... ڈاکٹر فرخ نے کہا۔

''نبیں۔ ہم اس معاملے کو اس طرح اوپن نبیں کر کتے البتہ آپ ڈاکٹر عبدالغنی سے معلوم کریں کہ کیا ان کے پاس ڈاکٹر اکبر کا فون نمبر ہے تو وہ معلوم کر کے وہاں فون کر کے معاملات کو کنفرم کرائیں'' ۔۔۔۔۔ وکٹر نے ڈاکٹر فرخ کو سمجھاتے ہوئے کہا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھایا۔ فون سیٹ کے نچلے حصہ میں موجود بٹن پرلیں کر کے اس نے فون ڈائز یکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر پرلیں کرنے شروع کر دیئے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پرلیں کردیا۔

"لیس و اکثر عبدالغی بول رہا ہوں" ..... چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔

''میں ڈاکٹر فرخ بول رہا ہول'' ..... ڈاکٹر فرخ نے کہا۔ ''اوہ آپ۔ فرمائے۔ کیے فون کیا ہے'' ..... ڈاکٹر عبدالغنی نے۔ ۔

'' آپ کے پاس ڈاکٹر اکبر کا فون نمبر ہو گا وہ دے دیں تاکہ

''میرا نام ڈاکٹر فرخ ہے۔ میں سائنسدان ہوں۔ مجھے ڈاکٹر اکبر سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ان سے بات کرا دیں'' ڈاکٹر فرخ نے با قاعدہ اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔

و رون کے باعدہ بی سارت واسے ہوتے ہا۔ ''ہولڈ کریں''..... دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن پر خاموثی طاری ہو گئی اس دوران رونالڈ، وکٹر سے اجازت لے کر اینے آفس جلا گیا تھا۔

" آپ اوکے ہیں اور ڈاکٹر اکبر نے بھی بات کرنے کی اجازت وے دی ہے۔ بات کیجیئے آپریٹر کی آواز سائی دی ہے

''ہیلو ڈاکٹر اکبرصاحب۔ میں ڈاکٹر فرخ بول رہا ہوں''۔ ڈاکٹر فرخ نے کہا۔

" بجھے معلوم ہے۔ بجھ سے بوچھ کر ہی آپ کو بات کرنے کی اجازت ملی ہے۔ آپ بخیریت ہیں'' ۔۔۔۔ ایک بھاری مردانہ آواز سائی دی۔

"بالكل بخيريت مول كيكن آپ اس طرح حيب كر كيول بينه الله عن الله عنه الله عن

"میں جس فارمولے پر کام کر رہا ہوں وہ بے حد اہم ہے اور میں اس پر پوری توجہ دے رہا ہوں۔ آپ بتا کیں آپ نے فون کیوں کیا ہے" ...... ڈاکٹر اکبر نے کہا۔

"میں آپ کو بے حدمس کر رہا تھا۔ میں نے آپ کا فون نمبر

میں ان سے فون پر ہی بات کر لوں ورنہ کا شان علاقہ کراس کر کے ڈاکٹر اکبر تک پنچنا محال ہے'' ..... ڈاکٹر فرخ نے کہا۔ ''میں تو پہلے سے ہی جانتا ہوں وہاں تک پنچنا تقریباً ناممکن بنا

دیا گیا ہے لیکن آپ کے اصرار پر میں نے آپ کو بتا دیا۔ نمبر تو میرے پاس ہے لیکن یہ فوجی ایکی کی نمبر ہے اور وہ پوری انکوائری کرتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر اکبر سے پوچھتے ہیں۔ پھر بات ہو سکتی ہے

ور نہیں'' ..... ڈاکٹر عبدالغنی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ '' آپ نمبر تو دیں پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا'' ..... ڈاکٹر فرخ نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بنا دیا گیا جے ڈاکٹر فرخ نے ایک

مد پر طالبات '' یہ تو واقعی ملٹری المجینج کا نمبر ہے'' ..... رونالڈ نے نمبر دیکھتے ٹرکھا۔

" ہاں۔ لیکن ڈاکٹر فرخ چاہیں تو بات ہو سکتی ہے۔ اس طرح ہم کنفرم ہو جا کیں گے اور ڈاکٹر فرخ کو بقایا بچاس لاکھ ڈالرز بھی مل جاکیں گئے۔ اس وکٹر نے کہا تو ڈاکٹر فرخ کے چیرے پر رقم کا سن کر چک آ گئی۔ اس نے رسیور اٹھایا اور فون کو ڈاکڑ یک کر کے اس نے ڈاکٹر عبدالغنی کے بتائے ہوئے نمبر پریس کر دیئے۔ لاؤڈر کا بٹن چونکہ پہلے ہی پریسڈ تھا اس لئے اسے دوبارہ نمبر پریس کر نے کی ضرورت نہ تھی۔

دولیس کاشان ملٹری الکیجینج<sup>، .....</sup> ایک مردانه آواز سنائی دی۔

سے رابطہ نامکن ہے' ..... ڈاکٹر فرخ نے کہا تو وکٹر بے اختیار چونک بڑا۔

" كون ى شخصيت " ..... وكثر نے چونك كر يو جھا۔

"سرداور تمام سائنسی لیبارٹریوں اور سائنسدانوں کے انچارج بیں۔ انہیں سرکاری طور پر بھی علم ہوگا کہ ڈاکٹر اکبرکس لیبارٹری

میں کام کررہے ہیں''..... ڈاکٹر فرخ نے کہا۔ دولک ہو : ی سے میں نیا

''لیکن آپ نے کہا ہے کہ ان سے رابطہ ممکن تہیں ہے۔ کیوں۔ کیا وہ زمین کی بجائے مریخ پر رہتے ہیں''…… وکٹر نے

''وہ کہاں رہتے ہیں اور کہاں ان کی رہائش گاہ ہے اس بارے میں صرف چند لوگوں کے علاوہ کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اس کے علاوہ کسی انتیل جنس نہ صرف سائنسی لیبارٹریوں کی چیکنگ اور انہیں

سکورٹی فراہم کرتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ملٹری انٹیلی جنس سرداور کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ آپ پلیز بقیہ رقم کا چیک دے دیں''…… ڈاکٹر فرخ نے بے چین سے لہجے میں کہا۔

"چیک اہمی آپ کومل جائے گالیکن مزید رقم بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ دو کام کریں یا دونوں میں سے ایک کام کر لیں' ۔۔۔۔۔ وکٹر نے کوٹ کی جیب سے چیک بک نکالتے ہوئے کہا۔

ں'' ۔۔۔۔۔ وکٹر نے کوٹ کی جیب سے چیک بک نکالتے ہوئے کہا۔ ''کون سے کام'' ۔۔۔۔۔ ڈاکٹر فرخ نے چونک کر پوچھا۔ ''پہلا کام یہ ہے کہ آپ اس لیبارٹری کامکل وقوع معلوم کریں عبدالغنی سے لیا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ وہ معلومات کا خزانہ ہیں'' ..... ڈاکٹر فرخ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

در آپ کا شکریہ پہلے میں نے سوچا تھا کہ کارمن میں ہونے

در آپ کا شکریہ کیا۔

والی کانفرنس میں شرکت کروں اور وہاں سے آنے کے بعد تمام دوستوں سے ملاقات کر کے پھر لیبارٹری پہنچا جائے لیکن اب تو یہ پروگرام کینسل ہو گیا ہے'' ..... ڈاکٹر اکبرنے کہا۔

''کیوں کینسل ہو گیا ہے'' ..... ڈاکٹر فرخ نے چونک کر پوچھا۔ ''سیکورٹی کی وجہ ہے'' ..... ڈاکٹر اکبر نے جواب دیتے ہوئے

الہا۔

"" بوچھا ہے کہ میں نے آپ کو فون کیوں کیا ہے

" بوچھا ہے کہ میں نے آپ کو فون کیوں کیا ہے۔

صرف اس لئے کہ مجھے آپ سے ملے کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ بس

دل چاہا اور میں نے فون کر دیا۔ آپ اگر میرے فون سے ڈسٹرب

ہوئے ہیں تو میں معذرت خواہ ہوں' ..... ڈاکٹر فرخ نے کہا۔

" اوہ نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بہت جلد آپ سے ملاقات ہو

گی۔ تھینک یو' ..... ڈاکٹر اکبر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ خم

ہوگیا تو ڈاکٹر فرخ نے رسیور رکھ دیا۔

ہوگیا تو ڈاکٹر فرخ نے رسیور رکھ دیا۔

جہاں ڈاکٹر اکبرکام کر رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر سرداور کے بارے میں تفصیلی معلومات مہیا کر دیں۔ جتنا چیک اب مل رہا ہے اس جیسا دوسرا چیک بھی آپ کومل سکتا ہے' ..... وکٹر نے چیک پر رقم، تاریخ کا اندراج کر کے اپنے دستخط کرنے کے بعد چیک کو بک سے علیحدہ کیا اور ڈاکٹر فرخ کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹر فرخ نے غور سے چیک کو دیکھا اور پھر مطمئن ہو کر اس نے چیک تہہ کر کے سے چیک کو دیکھا اور پھر مطمئن ہو کر اس نے چیک تہہ کر کے

جیب میں رکھ لیا۔ ''آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا'' ..... وکٹر نے ڈاکٹر فرخ سے کہا۔

رسی اس لئے خاموش ہوں کہ یہ دونوں کام میری بساط سے باہر ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ سائنسی لیبارٹر بوں کی مگرانی ملٹری انٹیلی جنس چونکہ مجھے بطور ملٹری انٹیلی جنس چونکہ مجھے بطور سائنسدان اچھی طرح جانتی ہے اس لئے میری معمولی سی مشکوک حرکت مجھے جیل پہنچا سکتی ہے اس لئے میں معذرت خواہ ہوں'۔ واکٹر فرخ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

''آپ چاہتے کیا ہیں'' ۔۔۔۔۔ ڈاکٹر فرخ نے کہا۔ '' پیہ بات چھوڑیں۔ آپ جتنا کم جانتے ہوں گے اتنا ہی آپ محفوظ رہیں گے'' ۔۔۔۔۔ وکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''مٰپ دینے کا مجھے کتنا معاوضہ ملے گا'' ..... ڈاکٹر فرخ نے کہا۔ ''جتنا آپ چاہیں۔ شرط یہی ہے کہ ٹپ درست بھی ہو اور کام بھی ہو جائے'' ..... وکٹر نے کہا۔

'' پچاس لاکھ ڈالرز کا ایک چیک اور دے دیں۔ میں ٹپ دے دیتا ہوں''…… ڈاکٹر فرخ نے کہا۔

" آپ کومل جائے گا چیک۔ اب نب دیں ' ..... وکٹر نے کہا۔
" و اکٹر اکبر خاص انداز سے تیار شدہ شراب پینے کا عادی ہے۔
اس مخصوص شراب کو کاک ٹیل کہا جاتا ہے۔ وہ جب تک بیشراب
نہ پی لے۔ اس سے ذہنی طور پر کوئی کام نہیں ہوسکتا اور بیشراب
اس کلب کا آدی ہی اسے وہاں تک پہنچاتا ہو گا۔ جب ڈاکٹر اکبر
اس کلب کا آدی ہی اسے وہاں تک پہنچاتا ہو گا۔ جب ڈاکٹر اکبر
یہاں چھٹیوں پر آتا ہے تو ہم کئی بار رائل کلب گئے ہیں۔ کلب کے
مالک اور جزل مینجر انھونی کے دفتر میں بیٹھ کر ہم نے بیشراب پی

ہے ہے۔ ''دیہی جزل مینجر ہی بھواتا ہو گا شراب' ۔۔۔۔۔ وکٹر نے کہا۔ ''وہ خود تو نہ جاتا ہو گا لیکن اس کا کوئی آدمی لازماً جاتا ہو گا''۔۔۔۔۔ ڈاکٹر فرخ نے کہا۔

"او کے۔ آپ نے بہت اچھی ئپ دی ہے اس لئے آپ کو معاوضہ ملنا چاہے" ..... وکٹر نے کہا اور جیب سے چیک بک نکال لی تو ڈاکٹر فرخ کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا جبکہ وکٹر کے ساتھ بیٹھی

مارگریٹ کے چرے پر مزید چیک دینے پر کبیدگی کے تاثرات نمایاں نظر آ رہے تھے۔ وکٹر نے چیک پر اندراجات کر کے اسے کمایاں نظر آ رہے علی کیا اور چر چیک ڈاکٹر فرخ کی طرف بردھا دیا۔

رجھینکس'' ۔۔۔۔۔ ڈاکٹر فرخ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور

چیک لے کر اسے غور سے دیکھا اور پھر مطمئن ہو کر اسے تہہ کر کے جیب میں ڈال لیا۔

" اب مجھے اجازت' ..... ڈاکٹر فرخ نے کہا۔

"آپ کی رہائش کہاں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ آپ ایسا ہی ایک اور چیک لینے میں کامیاب ہو جا کیں'' ..... وکٹر نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی مارگریٹ بھی اٹھ کر کھڑی ہوگئی۔ ڈاکٹر فرخ

پہلے ہی اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ ''گرین ٹاؤن کی کوشی نمبر بارہ۔ اے بلاک' ۔۔۔۔۔ ڈاکٹر فرخ نے اپنی رہائش گاہ کا پتہ بتاتے ہوئے کہا اور پھر وکٹر کے پوچھنے پر اس نے اپنی کوشی میں موجود فون نمبر بھی بتا دیا اور ساتھ ہی اپنے

سیل فون کا نمبر بھی بتا دیا۔ ''اوے۔ شکریہ''..... وکٹر نے آگے بڑھ کر وروازہ کھولتے

ہوئے اہا۔ '' تھینک ہو' ۔۔۔۔۔ ڈاکٹر فرخ نے کہا اور باہر چلا گیا تو وکٹر اور مارگریٹ دونوں بھی باہر آ گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونول رونالڈ کے آفس میں پہنچ گئے۔ رونالڈ نے اٹھ کر ان کا استقبال

ہیں۔
" کچھ معاملات آگے بردھے ہیں یا نہیں' ..... رونالڈ نے پوچھا
تو وکٹر نے مخضر طور پر اب تک ہونے والی کارروائی کے بارے میں

یا۔ ''رائل کلب کا مالک اور جزل مینجر انھونی تو بہت خطرِناک آدمی

روں میب ہا بات روباری مرسوں کے اور شاطر ذہن کا بھی مالک ہے۔ اور شاطر ذہن کا بھی مالک ہے۔ بین روباللہ نے کہا۔

' ' دولت ہر جگہ کام دے جاتی ہے لیکن اس سے پہلے ایک اور ٹاسک پورا کرنا ہے' ' ..... وکٹر نے کہا۔

"كون سا"..... رونالله نے كہا۔

'' ڈاکٹر فرخ کو فوری طور پر فنش کرانا ہے اور اس سے اپنے دیئے ہوئے چیک واپس لینے ہیں'' ۔۔۔۔۔ وکٹر نے کہا۔

'' کیوں۔ اس کی کوئی خاص وجہ ہے''..... رونالڈ نے حیرت

بھرے کہجے میں کہا۔

"ہاں۔ ڈاکٹر فرخ سائنسدان ہے اور اس نے خود بتایا ہے کہ سائنسدانوں کی مگرانی یہاں کی ملٹری انٹیلی جنس کرتی ہے۔ انٹیلی جنس کو یقینا بھاری مالیت کے چیکوں کے بارے میں معلوم ہو جائے گا اور پھر ڈاکٹر فرخ کو سب کچھ بتانا پڑ جائے گا اور پھر وہ یقینا تم پر ریڈ کریں گے اور ہارے خلاف بھی کارروائی کی جاسکتی

بے لیکن اگر اسے فوری طور پر فنش کرا دیا جائے تو تم اور تمہارا

6

کلب رسک میں نہیں رہے گا' ۔۔۔۔۔ وکٹر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو رونالڈ کے چرے پر لیکخت انتہائی تثویش کے تاثرات اجر آئے۔ اس نے جلدی سے رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تو دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سائی دیے گئی۔ پھر رسیور اٹھا لیا گیا۔

''لیں۔ فرائد بول رہا ہوں' ' ۔ ۔ ۔ ایک مردانہ آواز سائی دی۔ ''رونالڈ بول رہا ہوں رین بوکلب سے' ، ۔ ۔ ۔ رونالڈ نے کہا۔ ''اوہ آپ۔ تھم فرمائے۔ آج کیسے یاد کیا ہے' ، ۔ ۔ ۔ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔

''فنشنگ کا فوری کام ہے۔ میرے آفس آ جاؤ کیکن ذرا جلدی''.....رونالڈنے کہا۔

'' آپ فون پر بتا دیں۔ جھے آپ پر اعتاد ہے۔ میں اپنے ایک لاکھ ڈالرز بعد میں لے لول گا'' .....فرائڈ نے کہا۔

''نہیں۔ فون پر تفصیلات نہیں بتائی جا سکتیں۔تم خود آ جاؤ''۔ رونالڈ نے کہا اور فرائڈ نے حامی بھر لی تو رونالڈ نے رسیور رکھ دیا۔ ''کیا یہ کام کر لے گا کسی کی نظروں میں آئے بغیر''…… وکٹر ذکیا

''ہاں۔ آپ بے فکر رہیں۔ آپ نے مجھے بتا کر مجھ پر احسان کیا ہے درنہ واقعی ملٹری انٹیلی جنس والے مجھے کھا جاتے'' ..... روناللہ

نے کہا اور پھر تھوڑی در بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور ورزشی جم کا مالک آدمی اندر داخل ہوا۔

"" آؤ فرائڈ۔ یہ میرے مہمان میں جناب وکٹر اور محترمہ مارگریٹ " سس رونالڈ نے سر مارگریٹ اور محترمہ جھا کر آئیس سلام کیا جس کا جواب بھی وکٹر اور مارگریٹ نے دیا۔ پھر جب رونالڈ نے فرائڈ کو ڈاکٹر فرخ کے بارے میں بتایا تو فرائڈ حکے بڑا۔

''فوری فنشنگ آپ کیوں جاہتے ہیں''……فرائڈ نے کہا۔ ''مسٹر وکٹر نے اسے بچاس بچاس لاکھ ڈالرز کے گارنٹیڈ چیک دیئے ہیں۔ وہ فوری طور پر انہیں کیش نہ کرا لے۔ ہمیں وہ چیک بھی واپس لینے ہیں''……رونا لڈنے جواب دیا۔

"او کے ۔ پھر اس کی فوری فنشنگ کا معاوضہ ڈبل ہوگا۔ کام ہو جائے گا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ میں بھی وہیں سے آیا ہول اس لئے یہ کام فوری ہو سکتا ہے اور چیک بھی اس کی جیب میں ہول گے۔ میں ایک گھنٹے کے اندر ٰ کامیانی کی رپورٹ دول گا''……فرائڈ نے کہا۔

"کہاں ہے وہ' ..... وکٹر نے پہلی بار پوچھا۔

"شامکش کلب میں بیٹھا شراب پی رہا تھا اور مجھے معلوم ہے کہ جب وہ شراب بینا شروع کرتا ہے تو پھر کئی گھنٹوں تک پیئے جلا جاتا ہے' .....فرائڈ نے کہا۔

" فیک ہے۔ یہ لیں اپنے ڈبل معاوضے کا چیک " دوکٹر نے کہا اور جیب سے چیک بک نکال کر اس نے ایک چیک پر اندراجات کے اور آخر میں اپنے و شخط کر کے اس نے چیک بک سے علیحدہ کر کے فرائڈ کی طرف بوھا دیا۔
" او کے۔ مجھے اجازت۔ میں فون کروں گا" …… فرائڈ نے چیک کے کہا اور پھر اسے تہہ کر کے جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اور سب نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

عمران نے کار اس پلازہ کی یارکنگ میں روکی جس پلازہ میں جولیا کا فلیک تھا لیکن پارکنگ میں وہ صالحہ کی کار دکھ کر چونک یزا۔ کارکی یہاں موجودگی کا مطلب تھا کہ صالحہ بھی جولیا کے ساتھ فلیٹ میں موجود ہے حالا تکہ عمران نے آپ فلیٹ سے روانہ ہونے سے پہلے جولیا کوفون کر کے اینے آنے کی اطلاع دے دی تھی۔ اس وقت تو جولیا نے نہیں بتایا تھا کہ صالحہ اس کے پاس موجود ہے۔ عمران، جولیا کو اینے ساتھ کارمن میں ہونے والی سائنس كانفرنس ميں لے جانا چاہتا تھا كيونكه تمام ملكوں سے باقاعدہ وفد شريك مورب تص اس لئے عمران وہاں اكيانہيں جانا جا ہتا تھا۔ بہرحال کار لاک کر کے وہ جولیا کے فلیٹ کی طرف چل پڑا۔ تفٹیں موجود تھیں لیکن عمران سٹر ھیاں چڑھ کر اوپر پہنچ گیا جہاں جولیا کا فلیٹ تھا۔عمران نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ "كون ہے " ..... وور فون سے جوليا كى آواز سنائى وى۔

"معلی عمران ایم ایس ی ۔ ڈی ایس ی (آکسن)" .....عمران نے با قاعدہ تعارف کراتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے کئک کی آواز سائی دی اور پھر چند لمحول بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازہ جولیا نے کھولا تھا۔

''آؤ''…… جولیا نے ایک سائیڈ پر ہوتے ہوئے کہا تو عمران سر ہلاتا ہوا اندر داخل ہو گیا تو سٹنگ روم میں صالحہ بیشی تھی جو عمران کو آتے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رسی سلام دعا کے بعد تینوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔

" ہاں بتاؤ۔ کیوں آئے ہو' ..... جولیا نے بڑے خشک کہے میں کہا۔

''ارے کوئی چائے، جوس یا شربت کا گلاس۔ کچھ تو بلاؤ۔ چلو بے شک نہ بلاؤ لیکن جھوٹے منہ سے بوچھ تو لو۔ آتے ہی انٹرویو لینا شروع کر دیا۔ کیا تمہارے فلیٹ میں آنے کی با قاعدہ وجوہات ہونی چاہئیں''……عمران کی زبان رواں ہوگئ۔

دوشہیں معلوم ہے کہ میں یہاں اکیلی رہتی ہوں۔ ایسی صورت میں شہیں یا کسی اور اکیلے مرد کو فلیٹ میں آنے کی اجازت وینا میں شائنگی کے خلاف سمجھتی ہوں۔ گو مجھے تمہارے بارے میں سب معلوم ہے لیکن بہرحال اصول، اصول ہوتا ہے اس لئے میں نے صالحہ کو کال کر لیا'' ...... جولیا نے بوے سبحیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران کے چرے پر مرت کے تاثرات اکھر آئے۔

جولیا کے ایسا کرنے پراہے بے حد خوشی ہورہی تھی۔ دونہ پر کر سے میں میں میں انہوں میں جو کہ ہورہی

" تم تھیک کہہ رہی ہو۔ مجھے اس کا خیال نہیں رہا تھا۔ آئی ایم سوری۔ ممہیں میرے وجہ سے پریشان ہونا پڑا'' میں عمران نے مسرت بھرے لہج میں کہا۔

"عران صاحب جولیا کی یہ احتیاط آپ کو اپنے گئے قابل اعتراض محسوس نہیں ہوئی' ..... صالحہ نے کہا۔

"ارے نہیں۔ بزرگوں نے بتایا ہے کہ الی شاکشگی کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہئے۔ جولیا نے واقعی ورست انداز میں سوچا ہے'۔ عران نے جواب ویتے ہوئے کہا تو جولیا کا چرہ بھی کھل اٹھا۔ اس نے صالحہ سے کہا کہ فرت کی میں سے جوس کے ٹن نکال کر دے تو صالحہ نے اٹھ کر فرت کی میں سے جوس کے ڈب نکالے اور پھر ایک، صالحہ نے اٹھ کر فرت کی میں سے جوس کے ڈب نکالے اور پھر ایک، ایک ٹن اس نے عمران، جولیا کے سامنے رکھا اور تیسرا ٹن لے کر وہ اس کری پر بیٹھ گئی جہاں پہلے وہ بیٹھی تھی۔

"بال - اب بتادُ اين آمدكى وجهُ " بيس جوليا نے كہا-

" کارمن میں ایک سائنس کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ چند وجوہات کی بنا پر پاکیشیا ہے کوئی سائنسدان اس سائنسی کانفرنس میں نمائندگی نہیں کر رہا اس لئے سرداور نے جمعے تھم دیا ہے کہ میں اس کانفرنس میں پاکیشیا کی نمائندگی کروں نے میں اس سلسلے میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ میں اکیلا تو وفد کی تعریف میں نہیں آتا اس لئے تہمیں ساتھ لے جاؤں " ..... عمران نے کہا۔

''سوری۔ میں اکیلی تہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ ہاں اگرتم صالحہ کو بھی اس وفد میں شامل کر لوتو میں تیار ہوں۔ کیوں صالحہ۔تم ہمارے ساتھ چلوگی تا''…… جولیا نے آخر میں پاس بیٹھی ہوئی صالحہ سے مخاطب ہوکر کہا۔

"اگر عمران صاحب لے جائیں گے تو ضرور جاؤں گی لیکن عمران صاحب کیا آپ وہاں کوئی سائنسی مقالہ پڑھیں گے یا صرف شرکت ہی کرنی ہے " ..... صالحہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
"اس نے ایسا مقالہ پڑھنا ہے وہاں کہ باقی سائنسدان اپنے سر پٹتے رہ جائیں گے " .....عمران کے جواب دینے سے پہلے جولیا نے کہا تو صالحہ اور عمران دونوں ہنس پڑے۔

"كيا جوليا ٹھيك كہدرہى ہے" ..... صالحہ نے كہا-

ر با بوریا سیب بهدر و به مدان به این بهدان موجود در باکیثیا کی نمائندگی کر رہا ہوں جہاں اچھے سائندان موجود بین اس لئے مقالہ تو پڑھنا ہوگا البتہ مقالہ نولیں کو سمجھانا پڑے گا کہ مقالہ آسان زبان میں ہونا چاہئے کہ بیا نہ معلوم ہو کہ پڑھنے والا سائنسی اصطلاحات سے واقف ہی نہیں ہے' ۔۔۔۔۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو صالحہ بے اختیار ہنس پڑی۔

'' لکین سرداور کو الیم کیا مجوری تھی کہ انہوں نے کسی حقیقی سائنسدان کو بھوانے کی بجائے متہیں جانے کے لئے کہا ہے''۔ جولیا فئے کہا۔

‹ جس سائنسدان کو جانا تھا وہ انتہائی اہم اور خفیہ لیبارٹری میں

کام کر رہا ہے لیکن سپر پاورز کو اس کام میں پاکیشیا کی شرکت پند نہیں اس لئے شدید خطرہ ہے کہ اس سائنسدان کو کانفرنس کے دوران یا تو ہلاک کر دیا جائے گا یا اغوا کر لیا جائے گا۔ اس لئے اس سائنسدان کو نہیں بھیجا جا رہا اور جس موضوع پر یہ سائنس کانفرنس ہو رہی ہے اس موضوع پر یہاں پاکیشیا میں دورا کوئی سائنسدان کام نہیں کر رہا اس لئے قرعہ فال میرے حق میں نکل سائنسدان کام نہیں کر رہا اس لئے قرعہ فال میرے حق میں نکل آیا''سسعمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔

'دکس موضوع پر ہے بیر سائنس کانفرنس' ،.... صالحہ نے بوچھا۔ ''ایٹی ہتھیاروں کو ڈی فیوز کرنے والی خصوصی ریز پڑ'۔عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"م اس پر کیے مقالہ لکھو گئ".... جولیانے کہا۔

" میں نے کب لکھنا ہے۔ ٹائیگر کو کہوں گا وہ لکھ دے گا۔ وہ سائنسی ریز پر اتھارٹی ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ٹائیگر کو میں ڈاکٹر اکبر کے پاس بھیج دوں تاکہ وہ ان سے اس موضوع پر ڈسکس کر کے مقالہ لکھ سکے " ..... عمران نے کہا تو صالحہ اور جولیا دونوں ایک دوس کو دکھے کرمسکرا دیں۔

''تو تم جاہتے ہو کہ مہیں بکا بکایا حکوہ مل جائے اور تم وہاں چودھراہٹ قائم کر سکو''..... جولیا نے کہا۔

. ''واہ طوہ اور پکا پکایا'' .....عمران نے چھارے لیتے ہوئے کہا تو اس بار صالحہ اور جولیا دونوں بے اختیار ہنس پڑیں۔

سرسلطان کے پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ''علی عمران بول رہا ہوں۔ سر سلطان سے بات کراؤ''۔عمران ذکہ ا

ے ہا۔ ''اوہ۔ یس سر ہولڈ کریں''..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ ''ہیلو عمران۔ کیا تم لائن پر ہو''..... سرسلطان کی آواز سنائی

''ریلوے لائن پرنہیں ہوں بلکہ ٹیلی فون لائن پر ہوں۔فرمایئے کیسے اس حقیر فقیر کو یاد کیا ہے سلطان نے'' .....عمران نے شرارت

بھرے انداز میں کہا۔ ''میں نے شہیں یہ اطلاع دین تھی کہ سائنس کانفرنس کا انعقاد ملتوی کر دیا گیا ہے۔ بعد میں اس کا اعلان کیا جائے گا۔ مجھے

سرداور نے تمام تفصیل بتا دی ہے ' ..... سرسلطان نے کہا۔ ''کیوں۔ کیا کوئی وجہ بتائی گئی ہے' .....عمران نے جیرت بھرے لہجے میں کہا۔

'' کارمن کے کچھ اپنے مسائل ہیں۔ تفصیل کا علم نہیں ہے۔ اللہ عافظ' ..... سرسلطان نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ کہہ کر رابطہ ختم کر دیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔

لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ ''چلو یہ معاملہ تو ختم ہوا۔ میں نے سوچا تھا کہ حکومت سے ٹی اے ڈی اے طلب کروں گا کچھ۔ مگر وہ کیا شعر ہے کہ جو روائے ''ہمیں چیف سے بھی تو اجازت لینا پڑے گی'' ..... جولیا نے

'' جہیں کس بات کا ڈپٹی چیف بنایا گیا ہے'' جمران نے منہ بناتے ہوئے کہا لیکن اس سے پہلے کہ جولیا اس بات کا جواب دیتے۔ فون کی گھنٹی نج اضمی۔ جولیا نے ہاتھ بردھا کر رسیور اٹھا لیا اور ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن بھی پرلیں کر دیا۔

''لیں۔ جولیا بول رہا ہوں''…… جولیانے کہا۔ ''میں سلیمان بول رہا ہوں۔ یہاں عمران صاحب ہوں گے۔ ان سے بات کرا دیں''…… دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی تو عمران چونک بڑا۔ اس نے رسیور جولیا کے ہاتھ سے لے لیا۔ ''کیا بات ہے سلیمان۔ کیوں کال کی ہے''……عمران نے کہا۔

''سرسلطان کا فون آیا تھا۔ وہ آپ سے فوراً بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے جب انہیں بتایا کہ آپ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ آپ مس جولیا کے پاس جا رہے ہیں تو انہوں نے مجھے تھم دیا کہ میں آپ کوفون کر کے کہہ دول کہ آپ ان سے بات کریں''۔سلیمان

نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ''اچھا۔ٹھیک ہے۔ میں بات کرتا ہوں''.....عمران نے کہا اور پھر فون کا کریڈل دبا کر رابطہ ختم کیا اور پھرٹون آنے پر اس

نے حرسلطان کے نمبر پرلیں کرنے شروع کر دیئے۔ '' پی اے ٹوسکرٹری خارجہ بول رہا ہوں'' ..... ووسری طرف سے

ول بیچتے تھے وہ اپنی دکان ہی بڑھا گئے'' .....عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر جولیا اور صالحہ کو الوداع کہہ کر وہ فلیٹ سے باہر آ گیا۔تھوڑی دیر بعد اس کی کار دارالحکومت میں بننے والے ایک نئے کلب کی طرف برھی چلی جا رہی تھی۔ اس کلب کا افتتاح چند ہفتے پہلے ہوا تھا۔ اچھا خاصا جدید انداز کا کلب تھا۔ عمران کو وہاں کی ہائ کافی بے حد پیند تھی اس کئے وہ اکثر جب مجھی بور ہوتا اس کلب میں آ جاتا۔ اس نئے کلب كا نام طامكش كلب تفا\_ اب وه بور موكر اس كلب كى طرف برها چلا جا رہا تھا تا کہ ہارٹ کافی کی ایک پیالی پی سکے اور کسی حد تک خوش ہو سکے لیکن جب وہ کار یار کنگ میں روک کر مین ہال میں داخل ہوا تو ہال کے ایک کونے میں بیٹھے صفدر اور کیبٹن شکیل کو د کھھ كر ب اختيار چونك يرار ان دونول نے بھى اسے ديكھ ليا تھا اس لئے انہوں نے ہاتھ لہرا کر اسے اپنی موجودگی کا احساس ولادیا۔ عمران ان کی طرف بڑھ گیا۔

''واہ قسمت ہو تو الی ہو کہ میزبان پہلے سے موجود ہول''۔ عمران نے رسی فقرات کے تبادلے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔

''عمران صاحب۔ ہم تو آپ کو دیکھ کر خوش ہو گئے تھے کہ ہمارا میز بان اللہ تعالیٰ نے خود ہی بھیج دیا ہے لیکن آپ تو الٹا ہمیں میز بان بنا رہے ہیں''……صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"النا نہیں بنا رہا۔ سیدھا بنا رہا ہوں۔ ویسے میز خالی دیکھ کر واقعی ایسا لگتا ہے کہ کوئی المداد کے لئے سڑک پر چاور بچھائے بیشا اس خالی چاور کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہو''……عمران نے کہا اور صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں ایک بار پھر بے اختیار ہنس سے

" بہم آپ سے چند منٹ پہلے یہاں پنچ ہیں۔ بہر حال آپ کیا کھائیں گے یا پیش گے' ..... صفدر نے کہا۔

"میں تو یہاں کی ہائ کافی پینے کے لئے آتا ہوں".....عمران نے کہا تو صفدر نے ویٹر کو بلا کر اسے تینوں کے لئے ہائ کافی کا آرڈر دے دیا۔

''عمران صاحب۔ آپ مس جولیا اور صالحہ کو لے کر کسی مثن پر جا رہے تھے لیکن جولیا نے بتایا کہ وہ مثن کینسل ہو گیا ہے''۔ کیپٹن تکلیل نے کہا تو صفدر اور عمران دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ ''تہہیں کس نے بتایا ہے'' ۔۔۔۔۔ عمران نے حیرت بھرے لہج

"جولیا سے فون پر بات کی تھی۔ میں نے اسے اپنے فلیٹ پر دعوت دینے کے لئے بلایا تھا کیونکہ ہر بار ہم جولیا کو ہی میزبان بنا لیتے ہیں لیکن جولیا نے صالحہ کے ساتھ پہلے ہی کہیں جانے کا پروگرام بنا رکھا تھا اس لئے اس نے معذرت کر لی لیکن میہ بات بھی اس نے بتا دی' .....کیٹن شکیل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"اییا کون سامشن تھا عمران صاحب کہ وہ اس قدر جلدخم بھی ہوگیا".....صفدر نے جیرت بھرے لیجے میں کہا تو عمران نے اس مخضر طور پر سائنس کانفرنس کے انعقاد اور پھر اس کی منسوفی کے ساتھ سے بھی بتایا دیا کہ ڈاکٹر اکبر کی بجائے اسے بطور سائندان اس کانفرنس میں پاکیشیا کی طرف سے شرکت کے لئے بھیجا جا رہا تھا۔

یب با میں ماحب۔ پھر تو مشن ختم نہ ہوا۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ڈاکٹر اکبر کو کانفرنس کے دوران ہی ٹارگٹ بنایا جائے۔ انہیں یہال بھی تو ٹارگٹ بنایا جا سکتا ہے' ......صفدر نے کہا۔

"سرداور نے بتایا ہے کہ اس کی اپنی اور لیبارٹری کی حفاظت کے فول پروف انظامات کئے گئے ہیں اس لئے یہاں ان کے لئے کوئی خطرہ موجود نہیں ہے' .....عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
"عمران صاحب آپ نے خود الیم کتی لیبارٹریوں میں جا کر کارروائیاں کی ہیں جن کے حفاظتی انظامات فول پروف تھے۔ کی سپر پاور کے ایجنٹ ایسا نہیں کر سکتے' ..... صفدر اپنی بات پر اڑا ہو تھا۔ کائی اس دوران سروکر دی گئی تھی اس لئے تینوں بات چیت کے دوران کافی بھی سپ کر رہے تھے۔

"سائنس لیبارٹریوں اور سائنسدانوں کی حفاظت کی ذمہ دارک ملٹری انٹیلی جنس کے ذمے ہمارے ذمے نہیں "....عمران ا جواب دیتے ہوئے کہا۔

"عران صاحب۔ جب یہ بات سامنے آگئ ہے کہ ڈاکٹر اکبر کو ہلاک کیا جا سکتا ہے تو ہمیں خود بھی اس پاکیشیائی سائنسدان کے سلطے میں کچھ کرنا چاہئے۔ چلیں آپ مزید کچھ نہ کریں لیکن ایک بار دونوں فول پروف انتظامات تو چیک کرلیں'' .....کیپٹن شکیل نے کہا۔

''ہاں۔ ایبا ہوسکتا ہے جب چیف جاہے'' .....عمران نے کہا تو صفدر ادر کیپٹن شکیل دونوں چونک پڑے۔

"جیف کے جاہنے کا کیا مطلب عمران صاحب۔ ہم تو اپنے طور پر چیکنگ کریں گئائس۔ صفدر نے کہا۔

"تم ملٹری انٹیلی جنس کو ڈسٹرب کرو گے اور تمہارے چیف کے پاس شکایت پہنچ جائے گی اور چیف کوتم جانتے ہو۔ وہ ان معاملات میں کس قدر پڑی ہو جاتا ہے اس لئے پہلے چیف سے بات کرو۔ اس سے اجازت لو۔ وہ خود ملٹری انٹیلی جنس کے چیف کو احکامات ذے گا اور پھرتم اطمینان سے انتظامات چیک کر سکتے ہو' .....عمران نے جواب میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

''آپ درست کہتے ہیں لیکن یہ کام بھی آپ کو ہی کرنا ہو گا''.....کیپٹن شکیل نے کہا۔

'' تجویز تمہاری ہے۔تم بات کرو'' .....عمران نے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں ہنس پڑے۔ اس وفت ایک مقامی آدمی کلب کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوا تو کیپٹن شکیل چونک پڑا۔ بات یر اصرار جاری رکھا۔

''پھر میرے ساتھ فلیٹ پر چلو۔ وہاں کے فون سے چیف سے بات کی جا سکتی ہے'' سے عمران نے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔

"ارے ارے اتن جلدی۔ تم تو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو'۔ عمران نے کہا۔

"ب كار ره كر بم بهى اب اين آپ كو ب كار بحص لك كن ہیں۔ چلو کوئی کام تو ملا''.....صفار نے کہا تو عمران بھی ہنتا ہوا ٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد دو کاریں کلب سے نکل کر سڑک یر دوڑ ر ہی تھیں۔ ان میں سے ایک عمران کی تھی جبکہ دوسری صفدر کی تھی۔ اس کار میں صفدر اور کیپٹن تکیل دونوں موجود تھے۔تھوڑی دیر بعد وہ عمران کے فلیٹ پر پہنچ گئے۔ سلیمان موجود نہ تھا اور چونکہ انہوں نے بھی تھوڑی در پہلے ہائ کافی بی تھی اس کئے اب وہ فوری طور يرطائ يى كر باك كافى كا ذائقه خراب نه كرنا جائ تھے۔ عمران نے فون کا رسیور اٹھایا اور نمبر بریس کرنے شروع کر دیئے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تو دوسری طرف سے رسیور اٹھائے جانے کے ساتھ ہی مخصوص اور سخت آواز سائی

''ایکسٹو''..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ ''میں علی عمران ایم ایس سی۔ ڈی ایس سی ( آکسن ) بدہان خود "کیا ہوا۔ کون ہے یہ" .....عمران نے اس آنے والے آدی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

''جب بیکلبول میں آنے جانے کا عادی ہے تو تم اسے د مکیھ کر چو نکے کیوں تھے''……صفدر نے کہا۔

" " اس لئے کہ اس کا بیہ وقت کلبوں میں گومنے کا نہیں ہے۔ بیہ کلبوں میں رات کو آتا ہے۔ آج خلاف معمول اس کی آمد ہوئی ہے " " " کیپٹن کلیل نے کہا تو صفدر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ " " آپ چیف سے اجازت لے دیں تاکہ ہم ڈاکٹر اکبر کے لئے کئے فول پروف انتظامات کو چیک کر لیں " " صفدر نے اپنی

ہ، ہوں'' .....عمران نے پہلے کی طرح تفصیلی تعارف کرانے کی بجائے اس بار قدرے مخصر کر دیا تھا۔

"کیوں میرا دفت ضائع کر رہے ہو۔ بولو کیون فون کر رہے ہو' .....ایکسٹو کا لہجہ بھاڑ کھانے والا تھا۔

..... ایسکو کا مجمہ بھار تھانے والا تھا۔ ''سس۔سس۔سوری جناب۔ میں تو تعارف کک۔ کک۔ کرا

رہا تھا۔ جج۔ جج۔ جناب عالی' .....عمران نے اس طرح بولنا شروع

کر دیا جیسے چیف کی ڈانٹ پر خوف سے کانپ اٹھا ہو۔
''کیا تم اپنے لئے سخت ترین سزا چاہتے ہو جومسلسل فضولیات میں وقت ضائع کر رہے ہو۔ رسیور صفدر کو دؤ'۔۔۔۔۔ چیف نے ایک

بار پھر غصے سے چنگھاڑتے ہوئے لہج میں کہا۔ عمران کا ہاتھ اس طرح مسلسل کانپ رہا تھا جیسے رعشہ کے مریضوں کے ہاتھ اورجم

کے مختلف جھے بے اختیار انداز میں کا نیخ رہتے ہیں۔ ''صفدر بول رہا ہوں جناب' .....صفدر نے رسیور کان سے لگا

کر انتہائی مؤدبانہ لیجے میں کہا۔ ''عمران کیوں فون کر رہا تھا''…… ایکسٹو نے پوچھا۔ ''جیف۔ ہمیں یتہ چلا ہے کہ سرسلطان نے کہا ہے کہ عمران

چیف۔ 'یں پہ چلا ہے کہ سرسلطان نے کہا ہے کہ عمران صاحب بطور سائنسدان کارمن جا کر سائنس کانفرنس میں شرکت کریں گے کیونکہ سرداور اور سرسلطان کو اطلاعات ملی ہیں کہ کانفرنس

میں جانے والے ڈاکٹر اکبر کو وہاں گولی ماری جاسکتی ہے۔ ویسے بھی ڈاکٹر اکبر کسی خفیہ لبارٹری میں کام کر رہے ہیں۔ ان کی و از فلیٹ سلیمان اور دو عالی جناب سپر ایجنٹ اور پاور ایجنٹ کے مراہ بول رہا ہوں''....عمران کی زبان رواں ہو گئی جبکہ صفدر اور سیبل شکیل دونوں مسکرا رہے تھے۔

ن کیل روزی کا دوری ہونے ، دوسری طرف سے مخصوص آواز اور ''فون کرنے کی وجہ' ..... دوسری طرف سے مخصوص آواز اور

سخت کہے میں کہا گیا۔

"دنون کرنے سے بات چیت ہو جاتی ہے۔ کسی وعوت کا پیغام

"دنون کرنے سے بات چیت ہو جاتی ہے۔ کسی عمران

مل جاتا ہے۔ کسی چاند چہرے سے دوتی ہو سکتی ہے ''……عمران
نے فون کرنے کی وجوہات بناتا شروع کر دیں تو دوسری طرف

ہے رسیور رکھ دیا گیا۔ ''لو بہتمہارا نقاب بوش چیف چاند چرے کا سنتے ہی شرما کر فون بند کر بیٹھا ہے'' ۔۔۔۔۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ فون بند کر بیٹھا ہے' ۔۔۔۔۔عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ''ہ پ کو چاند چرے کے الفاظ ضرور کہنے تھے'' ۔۔۔۔۔ صفدر نے

کہا۔
"اس لئے کہ نقاب کے پیچھے چاند چرہ بھی ہوسکتا تھا۔ اس
"اس لئے کہ نقاب کے پیچھے جاند چرہ بھی ہوسکتا تھا۔ اس
مرئخ چرہ تو نہیں ہوسکتا'' .....عمران نے جواب دیا اور اس ۔
مرئخ چرہ تو نہیں موسکتا' کے میں میں اٹھا کہ دوبارہ نمس مرلیں کر۔

ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر رسیور اٹھا کر دوبارہ نمبر برلیس کر۔ شروع کر دیئے۔ لاؤڈر کا بٹن چونکہ پہلے ہی بریسڈ تھا اس۔ موسری طرف سے گھٹی بجنے کی آواز سائی دی۔ ''ایکسٹو'' ..... چیف کی مخصوص آواز سائی دی۔

المستو ..... بيك ما من المستون المستون

حفاظت ملٹری انٹیلی جنس کر رہی ہے۔ پھر عمران صاحب کو اطلاع دی گئی کہ کانفرنس کارمن حکومت کی طرف سے منسوخ کر دی گئی ہے۔ اس پر میں نے اور کیٹن شکیل نے عمران صاحب سے کہا کہ کانفرنس کی منسوخی کے بعد بھی ڈاکٹر اکبر کو خطرات لاحق ہیں اس لئے ان کی حفاظت کے مزید انتظامات کئے جائیں اور عمران صاحب نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر اکبرجس لیبارٹری میں کام کر رہے ہیں اس کی سیکورٹی فول پروف ہے جس پر میں نے اور سیپٹن ظیل نے عمران صاحب سے کہاہ کہ ہم بیسکورٹی خود چیک کرنا جائے میں تو عمران صاحب نے کہا کہ جب تک آپ اجازت نہ دیں ہم ملٹری انٹیلی جنس کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ اس پر عمران صاحب نے کہا کہ وہ خود آپ سے بات کرتے ہیں اور آئ سليلے ميں عمران صاحب نے آپ كو فون كيا تھا"..... صفدر نے

پوری تفصیل سے بات بتا دی۔

"" واکٹر اکبر خفیہ لیبارٹری میں انتہائی اہم فارمولے پر کام کر رہے ہیں۔ اس فارمولے کی شاید کہیں گئے ہوئی ہے کہ سپر پاور سمیت دیگر ممالک بھی اس فارمولے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں الا لئے ڈاکٹر اکبر کی حفاظت اور اس لیبارٹری کی حفاظت کو فول پروف بنایا گیا ہے لئین یہ اچھی تجویز ہے کہ تم دونوں اسے چیک کرو المجھے رپورٹ دو۔ میں ملٹری انتمالی جنس کے کرنل شاہ کو احکامات د۔ ویتا ہو۔ عمران کو ساتھ لے جانا۔ اسے معلوم ہے کہ کرنل شاہ

آفس کہاں ہے' ..... چیف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہوگیا تو صفدر نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ ''اجازت تو مل گئ ہے۔ اب کیا پروگرام ہے' ..... کیپٹن شکیل نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔

"تو اس میں کیا حرج ہے۔ عمران صاحب ہمیں ساتھ لے جائیں گئ .... کیٹن تھیل نے کہا۔

"آئی ایم سوری کیپٹن کھیل۔ کرنل شاہ صرف چیف سے ڈرتا ہے جمھے سے نہاں کئے کہ اسے معلوم ہے کہ میں سیکرٹ سروس کا آدمی نہیں ہوں۔ کرائے کا سپاہی ہوں اور کرائے کے سپاہی کی عزت پوری دنیا میں کہیں نہیں کی عزت پوری دنیا میں کہیں نہیں کی جاتی " سسائی مران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو صفدر اور کیپٹن کھیل دونوں بے اختیار ہنس بڑے۔

"آپ ہمیں بہیں بیٹھے بیٹھے بتا دیں۔ باقی کام ہم خود کر کیں گ'.....صفدر نے کہا۔

"ہاں۔ ایسا کیا جاسکتا ہے' .....عمران نے کہا تو صفدر کے چرے پر حیرت کے تاثرات انجر آئے۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ عمران اتنی آسانی سے کیسے مان گیا ہے۔

ووتو بتاكين السيكيين كليل نے كہا۔

''عمران صاحب۔ اس معاملے میں آپ ہمارے ساتھ کام نہیں کریں''.....صفدر نے کہا۔

ری مست سررے ہا۔
'' مجھے کرنل شاہ کے انظامات پر بھروسہ ہے۔ وہ ذہین آدی ہیں البتہ تم چیک کرو ہوسکتا ہے کہ فول پروف انظامات میں کوئی خای نظر آ جائے'' سے عمران نے کہا تو صفدر اور کیٹن شکیل دونوں نے اثبات میں سر ہلا دیۓ۔

"مرے فلیت کی بارہ سیرھیاں ہیں اس کئے پہلے مرطے ہیں مہیں بارہ سیرھیاں اترنا پڑیں گا۔ کھرتم سڑک پر پہنچ جاؤ گے جہاں چوک ہے۔ یہاں سے چار راہتے مختلف علاقوں کی طرف جاتے ہیں۔ چوک پر جا کرتم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تہمیں کس راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ اس انتخاب کا طریقہ یہ ہے کہ آٹھیں بند کر کے چل پڑو۔ کھر آٹھیں کھولو اور دیکھو کہ تم نے کون سے راستے کا انتخاب کیا پڑو۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اس انتخاب کیا پڑو۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اس لئے بھی نہ کھی کسی نہ کسی طرح کرنل شاہ کے آفس تک پہنچ ہی جاؤ گئے۔ کے اختیار منس بڑا جبکہ کیپٹن شکیل نے بہت و اختیار منہ بنا لیا۔

ب بی میں کہا۔
''عمران صاحب پلیز'' سسفدر نے منت بھرے کہے میں کہا۔
''عمران بے چارہ تو ہر وقت پلیز ہی رہتا ہے کین کیا کروں۔
''عمران بے چارہ تو ہر وقت پلیز ہی رہتا ہے کین کیا کروں۔
ادھر جیب خالی ہے۔ ادھر چیف الگ ناراض ہو چکا ہے۔ وہ پہلے
ہی چڑیا کی چونچ میں دانہ کے برابر چیک دیتا ہے۔ اب اس مشن کم

بی پری س پری میں مان نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ کیا ملے گا''....عمران نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ ''ہ پ کو اس مشن کی ادائیگی جو ہو گی، میں خوو پیش کروار

گا''.....صفدر نے کہا۔ \* . ''اچھا۔ ویری گڈ۔ چلو کچھ تو ڈھارس بندھی''.....عمران نے ک

اور پھر اس نے کرنل شاہ کے آفس کا پہتہ بتا دیا۔

''رونالڈ بول رہا ہوں'' ..... دوسری طرف سے رونالڈ کی آواز نائی دی۔

"کیا ہوا ڈاکٹر فرخ کے ساتھ۔ کوئی نتیجہ نکلا یا نہیں"..... وکٹر نے تیز کہج میں کہا۔

" کام مکمل ہو گیا ہے۔ فرائڈ کے آدمیوں نے اسے سائکش کلب میں ہی گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے اور اس کی جیب میں موجود چیک بھی نکال لئے ہیں۔ ڈاکٹر فرخ ہمیشہ کے لئے خاموش ہو چکا ہے' ..... رونالڈ نے کہا۔

"کھیک ہے۔ دونوں چیک اپنے پاس رکھو۔ بعد میں لے لول گا۔ یہ بتاؤ کہ رائل کلب کا جزل مینجر انھونی کس قماش کا آدی ہے۔ تم نے بتایا تھا کہ وہ تیز، ہوشیار اور شاطر آدی ہے لیکن ایسے آدمی بہت زیادہ دولت پرست ہوتے ہیں یہ بھی ہے یا نہیں'۔ وکٹر

"جی ہاں۔ وہ ہر جائز اور ناجائز طریقے سے دولت سمیٹنے میں ماہر ہے ' .....روناللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"میں اس سے ملنا جاہتا ہوں تاکہ اس سے بوچھا جائے کہ اس کا کون سا آدمی ڈاکٹر اکبر کے لئے کاک ٹیل شراب لے جاتا ہے"..... وکٹر نے کہا۔

''وہ بہت شاطر آ دمی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اچھا بننے کے لئے وہ آپ کے بارے میں ملٹری انٹیلی جنس کو اطلاع کر دے'' ..... رونالڈ وکٹر اور مارگریٹ دونوں اپنی رہائش گاہ کے ایک کمرے میں موجود تھے۔ وہ رین بوکلب سے واپس اپنی رہائش گاہ پر آگئے تھے۔

" م اس بار پہلے سے بہت ڈھلے جا رہے ہو۔ وہ تیزی اور پھرتی جو تیزی اور پھرتی جو تیزی اور پھرتی جو تین کی جے اس کی پھرتی جو تہارا خاصہ ہے اس مشن میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کی وجہ " اس مارگریٹ نے کہا تو وکٹر بے اختیار مسکرا دیا۔

''تم یہاں کے حالات دیکھ ہی رہی ہو اس لئے ہمیں ہر قدم پھوٹک پھوٹک کر رکھنا پڑ رہا ہے۔ ہم یہاں اس لئے ہیں کہ ڈاکٹر فرخ کی ہلاکت کی اطلاع مل جائے تو پھر اگلا قدم اٹھایا جائے''…… وکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ آبارگریٹ کوئی جواب دیتی میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی نج اٹھی اور وکٹر نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

ی اور و سر سے ہا ھے برط کو سولیات ساتھ ہے۔ ''دیں۔ وکٹر بول رہا ہوں''..... وکٹر نے کہا۔

نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" كيراس آدي تك كيم ينجا جائے" ..... وكثر نے كہا-

''اس کا اسشنٹ فموتھی بے حد لا کچی آدمی ہے۔ وہ دولت کے كر درست معلومات بهي مهيا كر دے گا بلكه ميرا خيال ہے كه جو

آپ چاہتے ہیں اس میں بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے' ..... روناللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

'' کیا تمہارے اس کے ساتھ تعلقات ہیں''..... وکثر نے پوچھا۔ " ہاں۔ کیوں' ..... رونالڈ نے چونک کر یو چھا۔

"تم اس سے میرے اور مارگریٹ کے بارے میں بات کرلو اور اسے تیار کر لوکہ وہ ہم سے نہ صرف ملنے پر رضامند ہو جائے

بلکہ بات چیت کرنے پر آمادہ ہو جائے ورنہ یکسر اجنبی آدی کے ساتھ وہ کھل کر بات کرنے پر بھی جھیجکے گا' ..... وکٹر نے کہا۔

" کھیک ہے۔ میں اس سے بات کر کے پھر دوبارہ آپ کوفون کرنا ہوں''..... رونالڈ نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم

'' مجھے واقعی حیرت ہو رہی ہے کہ تم جیسا آدمی کس طرح کام کر رہا ہے۔ تمہارا کام کرنے کا شاکل یہاں آ کر بالکل بدل گیا

ب است خاموش بیشی مارگریٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ "فرور وہی بات م آخر مجھتی کیوں نہیں کہ یہاں ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے ورنہ کسی بھی کمھے ملٹری انتیلی جنس یا

ہو گیا تو وکٹر نے بھی رسیور رکھ دیا۔

سکرٹ سروس سے واسطہ پڑ سکتا ہے اور پھر بیمشن ناممکن ہو جائے گا''.....اس بار وكثر نے قدرے غصیلے لہج میں كہا۔

"تہاری بات تھیک ہے لیکن تم ضرورت سے کچھ زیادہ ہی مخاط نظر آ رہے ہو' ' ..... مارگریٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"میں مشن کو اس انداز میں مکمل کرنا جا ہتا ہوں کہ کسی کو کانوں

کان خبر تک نہ ہو' ..... وکٹر نے جواب دیا اور پھر کچھ در بعد فون کی تھنٹی نج اٹھی تو وکٹر نے رسیور اٹھا کیا۔

''لیں۔ وکٹر بول رہا ہوں''..... وکٹر نے کہا۔'

''رونالڈ بول رہا ہوں۔ طموشی سے بات ہو گئی ہے۔ وہ اپنے آفس میں آپ کا انظار کر رہا ہے۔ میری اس سے بات ہوگی ہے۔ آپ اے ایک لاکھ ڈالرز دے دیں تو وہ اس آدی کو جو وہاں

سلائی لے جاتا ہے اپنے آفس میں بلا کر آپ سے ملوا دے گا۔ اس آدمی کو آپ نے ایک ہزار ڈالرز دینے ہیں۔ وہ آپ کو سب کچھ تفصیل سے بتا دے گا''۔رونالڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" میں ہے لیکن تم مجھے دو لاکھ ڈالرزنقر بھوا دو۔ میں تہمیں

گارننیڈ چیک بھجوا دول گا۔ میں نہیں جاہتا کہ اب کسی کو گارننیڈ چیک دیا جائے' ..... وکٹر نے کہا۔

"اوک میرا آدی نصف گفتے میں آپ کے پاس پہنی جائے گا۔ رقم اس سے لے کراسے چیک آپ نے دینا ہے' ..... روناللہ

۔ نے کہا۔

"لیس سر۔ آپ کے بارے میں اطلاع موجود ہے " سے اوکی نے کہا اور سائیڈ پر کھڑے ایک باوردی آ دمی کو اس نے بلایا۔

''لیں میڈم''..... اس آدمی نے جس کے سینے پر سپروائزر کا نیج

موجود تھا، مؤ د ہانہ انداز میں پوچھا۔ "نہیں ٹموتھی صاحب کے آفس چھوڑ آؤ".....اڑکی نے کہا۔

''لیں سر۔ آیئے س''..... سپر وائزر نے کہا اور تھوڑی دیر بعد وہ

دوسری منزل پر مموتھی کے آفس میں داخل ہو رہے تھے۔ مموتھی درمیانے قد لیکن بھاری جسم کا مالک تھا۔ اس نے اٹھ کر ان کا

"تشريف رهيس مين آپ مي كا منتظر تھا"..... مموتھى نے مسكراتے ہوئے كہا۔ موجود کرسیول پر بیٹھ گئے۔

'' او کے'' ..... وکٹر نے کہا اور وہ دونوں آفس ٹیبل کی سائیڈ میں "آپ کیا پینا پند کریں گے' ..... موسی نے پوچھا۔ "جوآپ بلا دین" .... وكثر في مسكرات موس كها تو محوتهى بهى مسرا دیا۔ پھر اس نے انٹرکام کا رسیور اٹھا کر کیے بعد دیگرے دو نمبر پریس کر کے کسی کو شراب لانے کا کہا اور رسیور رکھ دیا۔ "اب فرمائیں۔ میں آپ کی کیا خدمات کرسکتا ہوں".....موتی ''رونالڈ نے آپ کو کیا بتایا ہے'' ..... وکٹر نے پوچھا۔ اس کمجے

ر که دیا۔ پھر تقریباً ویور کھنٹے بعد وکٹر اور مارگریٹ کار میں سوار رائل کلب کی طرف بوھے چلے جا رہے تھے۔ وکٹر کار چلا رہا تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر مارگریٹ موجود تھی۔ وکٹر نے دارالحکومت کا تفصیلی نقشہ و کیے لیا تھا اس لئے اسے راستوں کے بارے میں کوئی وشواری نه مو ربی تھی۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد ان کی کار راکل

کلب کے سامنے پہنچ کچی تھی۔ رائل کلب دو منزلہ عمارت پر مشمل تھا۔ ایک سائیڈ پر پارکنگ موجود تھی جس میں ابھی چند کاریں ہی موجود تھیں کیونکہ کلبوں کی رونق رات گئے ہوتی تھی۔ وکٹر نے کار پارکنگ میں روی۔ پھر پارکنگ بوائے سے کارڈ لے کر اس نے جیب میں ڈالا اور مین گیٹ کی طرف بوضے لگا۔ مارگریٹ اس کے ساته تھی۔ وسیع و عریض ہال تقریباً خالی تھا۔ ایک طرف وسیع و عریض کاؤنٹر تھا۔ وکٹر کاؤنٹر پر پہنچ کر رک گیا۔ "لیں سر" ..... کاؤنٹر کے بیچھے موجود لڑکی نے وکٹر سے مخاطب "اسشن میخر موتھی سے ملاقات کرنی ہے۔ کہاں ہے اس ا آفس''..... وكثر نے كہا-" آپ کے نام ' ....الرک نے کہا۔

"میرا نام وکٹر ہے اور میری ساتھی کا نام مارگریٹ ہے"۔ و

"جی ہاں۔ کیونکہ یہ لیبارٹری فوجی جھاؤئی کے اندر ہے اس

لئے فوج کی طرف خصوصی اجازت نامہ لینا ضروری ہوتا ہے اس

لئے ایک آدی کو اس معاملے کے لئے منتخب کر لیا گیا ہے'۔ مموتی

"كيا آپ اس آدمي كو بلا كت بين تاكه وه جمين اس بارك

"يلے آپ يہ بنائيس كرآپ عاجة كيا بين" فوتقى نے كما-

"جم ڈاکٹر اکبرے ملنا چاہتے ہیں لیکن اس انداز میں نہیں کہ

"لكن مجھے كيا فائدہ ہوگا" الساموتھى نے آخر كار اينے مطلب

"تو دیجئ مجھے۔ پھر میں آپ کے تمام مسائل حل کر دول گا"۔

موقی نے مسرت بھرے کہے میں کہا تو وکٹر نے نوٹوں کا بنڈل اس

کی طرف کھسکا دیا۔ مموتھی نے اس طرح نوٹوں پر جھپٹا جیسے مجوکا

عقاب شکار پر جھیٹتا ہے۔ اس نے بنڈل جیب میں ڈالا اور پھر اٹھ

''نوٹوں کا بیہ بنڈل آپ کا ہوسکتا ہے' ..... وکٹر نے کہا۔

میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔

نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

میں کچھ بتا سکے' ..... وکٹر نے کہا۔

کھلے عام ملا جائے'' ..... وکٹر نے کہا۔

مرآتے ہوئے کہا۔

کر کھڑا ہو گیا۔

"اس معاملے میں کوئی خاص آدمی مقرر ہے' ..... وکٹر نے

اٹھائی ہوئی تھی جس میں شراب سے بھرے تین گلاس رکھے ہوئے

آفس کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نے شرے

تھے۔ نوجوان نے ایک ایک گلاس باری باری سب کے سامنے رکھا

'' لیجئے یہ خصوصی تحفہ ہے میری طرف سے' ۔۔۔۔۔ فموتھی نے فخریہ

" یہ وہی کاک ٹیل تو نہیں ہے جو ڈاکٹر اکبر کو سلائی کی جاتی

"ابھی روبرو ملاقات تو نہیں ہوئی۔ آپ نے سوال کیا تھا کہ

مرتھی نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وکٹر نے کوٹ کی جیب

سے بڑی مالیت کے کرنسی نوٹوں کا ایک بنڈل نکال کر اپنے سامنے میز پر رکھ دیا۔ اس نے مموتھی کی آنکھوں میں موجود چیک کو تیز

"وبل فائيو ليبارثري كے ذاكثر اكبركوآپ كىكلب سے شراب

معجی ہاں۔ آپ درست کہہ رہے ہیں' ..... مُوتھی نے اثبات

سلائی ہوتی رہتی ہے۔ کیا میں درست کہدرہا ہوں'۔ وکٹر نے کہا۔

ہم آپ کو بتائیں کہ آپ ہمارے لئے کیا کرسکتے ہیں' ..... وکٹر نے

'' کیا آپ ڈاکٹر اکبر کو جانتے ہیں' ' ..... ٹموتھی نے کہا۔

اور پھر خالی ٹرے اٹھائے مڑا اور آفس سے باہر چلا گیا۔

ے' ..... وکٹر نے کہا تو ٹموتھی بے اختیار چونک پڑا۔

موضوع بدلتے ہوئے کہا۔

ہوتے دیکھ لیا تھا۔

کاک ٹیل سیش شراب ہمارا آدمی سلائی کرتا ہے۔ اس کا نام اعظم

ہے۔ میں اسے بلاتا موں۔ آپ کچھ رقم اسے بھی دے دیں تو وہ

ِ''ٹھیک ہے۔ بلائیں اسے'' ..... وکٹر نے کہا تو طموتھی نے

''اعظم سپر وائزر کو میرے آفس بھجوا دو''..... ٹموتھی نے کہا اور پھر

''ہمیں کوئی علیحدہ کمرہ چاہئے ورنہ یہاں آمدورفت سے ہم

''میرے ریسٹ روم میں بیٹھ جائیں۔ وہاں کوئی ڈسٹربٹس نہیں

ہو گ' ' ..... مُوسی نے اندرونی کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے

کہا تو وکٹر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد آفس کا دروازہ کھلا اور ایک ورزشی جسم اور درمیانے قد کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس

نے یونیفارم پہن رکھی تھی۔ سینے پر سپروائزر کا بیج موجود تھا۔ اس

"حم سر"..... اعظم نے مؤدبانہ لہج میں کہا۔

انٹرکام کا رسیور اٹھایا اور کیے بعد دیگرے تین حیار بٹن پرلیس کر

آپ کو بوری تفصیل بتا دے گا''..... مموتھی نے کہا۔

چند کمے رکنے کے بعد اس نے رسیور رکھ دیا۔

ڈسٹرب ہوں گے'' ..... وکٹر نے کہا۔

نے محمومتی کو سلام کیا۔

بھاری رقم خرج نہیں کی جاتی۔ ڈاکٹر اکبر کو ہر ماہ کی دس تاریخ کو

"اوکے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے ورنہ عام طور پر اتن

تیزی سے مڑ کر اندرنی کمرے میں چلا گیا۔ وکٹر اور مارگریٹ

ومیں اسے سیف میں رکھ کر آتا ہوں''..... موقعی نے کہا اور

خاموش بیٹھے رہے۔ مارگریٹ کے چہرے پر تثویش کے تاثرات

نمایاں تھے جس سے ظاہر ہورہا تھا کہ وہ معاملات سے مطمئن نہیں

ہے لیکن وکٹر کے چہرے پر اظمینان نمایاں تھا۔تھوڑی دریہ بعد موقی

" إلى - اب كام كى باتيس مول كى - آپ فرمائيس كه آپ واكل

" ہم نے وہاں جانا نہیں۔ ہم نے صرف اپنی پارٹی کو تفصیلی

ربورث وین ہے کہ یہاں ڈاکٹر اکبرے ملاقات کے دوران کیا کیا

اقدامات کرنا پڑتے ہیں اور یہ سب کچھ تفصیل کے ساتھ بتانا ہو

"اس سے تہمیں کیا فائدہ ہو گا"..... فموسی نے جرت بحرے

''اس لیبارٹری کے حفاظتی انتظامات کی شہرت بوری دنیا میر

مپیل کچی ہے اس لئے دنیا بھر میں ان انظامات کی مانگ بڑھ رہ

ہے۔ ہاری بارٹی بھی اسے حاصل کر کے آگے بھاری قیت !

. فروخت كرنا جائتي ہے' ..... وكثر نے با قاعدہ وضاحت كر۔

گا''..... وكثر نے كہا۔

ا كبرتك كوئى چيز پہنچانا حاجة ميں يا كوئى اور بات ہے۔ ويسے يہ ا دول کہ کوئی آدمی بغیر خصوصی اجازت کے وہاں نہیں جا سکتا''۔

اندرونی دروازے سے نکل کر داپس آفس میں آ گیا۔

عمران اینے فلیٹ میں بیٹھا ناشتے کے بعد مقامی اخبارات دمکھ

رہا تھا کہ ایک خبر دیکھ کر وہ چونک بڑا۔ یہ ٹائکش کلب میں ایک

سائنسدان کے قتل کے بارے میں خبر تھی۔ خبر کے ساتھ ہی اس سائسدان کی تصویر بھی شائع کی گئی تھی اور عمران اسے دیکھتے ہی

بچان گیا تھا کہ یہ ڈاکٹر فرخ ہے جوعمران، صفدر اور کیپٹن شکیل کی

"بیہ میرے خاص مہمان ہیں مسٹر وکٹر اور ان کی ساتھی مارگریٹ۔ یہ ڈاکٹر اکبر کی لیبارٹری جانے کے راہتے میں جو ر کاوٹیں موجود ہیں ان کی تفصیل جاہتے ہیں' ..... موتھی نے اعظم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ ''لیکن سر۔ وہ تو خفیہ معاملات ہیں۔ وہاں واقعی کوئی نہیں پہنچ

سكتا".....اعظم نے چونکتے ہوئے كہا-"انہوں نے وہاں جانانہیں ہے۔ صرف تفصیلات معلوم کر کے رپورٹ کرنی ہے ' ....موتھی نے کہا۔

" میک ہے جناب جیسے آپ کا حکم' ، .... اعظم نے منہ بناتے

ہوئے کہا تو وکش نے جیب سے بری مالیت کے چند کرنسی نوٹ نکال كر اعظم كي طرف برها ديئ-

" بر رکھ لو۔ ہم تمہارے وقت کی قیمت تو نہیں وے سکتے لیکن كچه نه كچه بهرحال مونا حابة " ..... وكثر في الصح موع كها- اعظم نے نوٹ جھیٹ کر تیزی سے انہیں اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اب اس کے چبرے پر مسرت کی چک نمایاں تھی۔ شاید یہ چند نوٹ ایک سپروائزر کے لئے بہت بردی مالیت تھی اور پھر ٹموتھی نے وکٹر،

مارگریٹ اور اعظم تینوں کو اپنے آفس کے اندرونی کمرے میں بھایا اور خود مموتھی درمیانی دروازہ بند کر کے اپنے آفس میں چلا گیا اور پھر وکٹر، اعظم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر چیک آگئی متمی کیونکہ ایک لحاظ ہے وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو چکا تھا۔

کلب میں موجودگ میں آیا تھا اور کیٹن شکیل نے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ عمران نے تفصیل سے خبر ردھی۔ اس میں بی بھی درج تھا کہ ڈاکٹر فرخ خلاف معمول بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے کلب میں پہنچ کر شراب منگوائی اور اسے بینا شروع کر دیا۔ رپورٹر نے بی بھی لکھا تھا کہ دوآ دی کلب میں آئے اور انہوں نے بغیر کوئی بات کئے اجا تک مشین پول نکالے اور کلب میں بیٹھے ڈاکٹر فرخ یر گولوں کی بارش کر دی۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ ڈاکٹر فرخ ہلاک ہو گیا ہے تو ایک آدی نے لوگوں کو حرکت کرنے سے رو کے

رکھا جبکہ دوسرے نے جھک کر فرش پر پڑی ڈاکٹر فرخ کی لاش کی جیبوں کی تلاشی لینا شروع کر دی آور پھر دو چیک نکال کر وہ دوڑتے ہوئے جس تیزی سے آئے تھے اس تیز رفقاری سے باہر

طلے گئے۔ انہوں نے جس سفا کانہ انداز میں یہ واردات کی تھی اس کے خوف کی وجہ سے کسی نے انہیں رو کنے یا ان کو پکڑنے کی کوشش ہی نہیں کی۔عمران نے اخبار کو میز پر رکھ کر فون کا رسیور اٹھایا اور

نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ درلیں' ..... رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے مردانہ آواز سائی

"على عران ايم اليس سي وي الس سي (آكسن) بول را ہوں''....عمران نے اپنا تفصیلی تعارف کراتے ہوئے کہا۔ "داور بول رہا ہوں۔ کوئی خاص بات'..... دوسری طرف سے سرداور کی آواز سنائی دی۔ چونکہ عمران نے سرداور کے ڈائر کٹ تمب یر فون کیا تھا اس لئے بغیر فون سیرٹری کے ان سے براہ راست بات ہورہی تھی۔

"آپ کسی ڈاکٹر فرخ کو جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ا سائنسدان تھ' .....عمران نے کہا۔

. "بال ایک سائنسدان میں ڈاکٹر فرخ نام کے۔ کیول، كيول يوجيه رہے ہو۔ كوئى خاص بات " ..... سرداور نے كہا-"تو آپ کو ابھی تک اطلاع نہیں ملی کہ اسے سالٹس کلب "

مرعام گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ میں نے ابھی اخبار میں خبر پڑھی ہے' ....عمران نے کہا۔

"وری سیڈ۔ وہ خاصے جوئیر تھے۔ رپورٹ شاید آج مجھے ملے لیکن تم اسے کیسے جانتے ہو'' ..... سرداور نے کہا۔

"میں ہاے کافی پینے شامکش کلب گیا تھا۔ وہاں میرے ساتھی صفدر اور کیپٹن شکیل موجود تھے ہم اکٹھے بیٹھ گئے کہ ڈاکٹر فرخ بھی وہاں پہنچ گئے۔ میں تو اسے نہیں جانتا تھا لیکن کیٹن تھیل اسے جانتا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ اکثر کلبول میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ پھر ہم اٹھ آئے۔ اب اخبار میں پڑھ کر مجھے یاد آ گیا۔ میں نے اس لئے آپ سے پوچھا ہے کہ جس انداز میں انہیں ہلاک کیا گیا ہے اور رپورٹ کے مطابق فائرنگ کے بعد ان کی جیبوں کی باقاعدہ تلاشی لی گئی اور یہ بھی رپورٹ میں لکھا ہے کہ حملہ آور ان کی جیبوں ے دو چیک نکال کر لے گئے ہیں۔ اس سے مجھے شک بڑتا ہے کہ ڈاکٹر فرخ کے باس کوئی خاص اطلاع تھی جے اوپن ہونے سے رو کنے کے لئے یہ کارروائی کی گئی ہے' .....عمران نے جواب دیتے

· "تمہارا تجربہ ہے اس لئے تمہاری بات درست بھی ہو سکتی ے "..... سر داور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"كيا آپ ڈاكٹر فرخ كے بارے ميں مجھے مزيد تفصيل بنا سكتے ہیں کہ وہ کس لیبارٹری میں کام کر رہے تھے۔ ان کی رہاکش کہال

ہے' ۔۔۔۔عمران نے کہا۔

''ہاں۔ مجھے معلومات حاصل کرنا پڑیں گی۔ تم اس وقت کہار موجود ہو''..... سرداور نے پوچھا۔

"میں اپنے فکیٹ میں ہول' .....عمران نے کہا۔

''اوک\_ میں معلوم کر کے متہیں فون کرتا ہوں'' سس سردا نے کہا تو عمران نے ان کا شکریہ ادا کر کے رسیور رکھ دیا لیکن پھر ایک خیال کے آتے ہی اس نے دوبارہ رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔

''ٹائیگر بول رہا ہوں''..... رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سائی دی۔

"دعلی عمران ایم ایس سی۔ ڈی ایس سی (آکسن) بول رہا ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ تم ابھی تک اپنے کمرے میں ہی موجود ہو گے۔ کل طاکش کلب میں ایک سائنسدان ڈاکٹر فرخ کو سرعام گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے اور اس کی جیبوں سے دو چیک نکال کر حملہ آوار اطمینان سے چلے گئے ہیں۔ تم یہ معلوم کرو کہ یہ واردات کس نے کی ہے اور ان چیکوں کی کیا اہمیت ہے "۔عمرالا

''لیں سر۔ میں معلوم کر کے بنا تا ہوں'' سن ٹائیگر نے مؤدباز لہج میں جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران نے''اوک' کہہ کر رسیو رکھا اور ایک بار پھر اخبار اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اب اس خبراً

"علی عمران ایم ایس سی۔ ڈی ایس سی (آکسن) بول رہا ہوں''....عمران نے کہا۔

"داور بول رہا ہوں عمران بیٹے۔ ڈاکٹر فرخ جونیئر سائنسدان سے اور مین لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر آغاشس کے اسٹنٹ سے فیر شادی شدہ سے اور ڈلوٹی کے بعد ان کا زیادہ تر وقت کلبوں وغیرہ میں ہی گزرتا تھا۔ ان کی ہلاکت کی انکوائری ملٹری انٹیلی جنس کر رہی ہے۔ ان کی رہائش کراؤن کالوٹی کی کوشی نمبر ساٹھ میں تھی' ..... مرداور نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

''او کے۔ میں خود بھی چیک کروں گا کہ اس کے چیچے کیا کہانی ہے'' .....عمران نے کہا۔

'' ' ضرور کرنا اور مجھے بھی ضرور اطلاع کرنا'' ..... سرداور نے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے رسیور رکھ کر رابطہ ختم کر دیا تو عمران نے بھی رسیور رکھ دیا اور ایک بار پھر وہ اخبارات کے مطالعہ میں مصروف ہو گیا۔ اخبارات کے مطالعہ سے فارغ ہونے پر وہ اٹھا تو ڈاکٹر اکبر تک پنچنا تقریباً نامکن ہے لیکن جب ہم نے عملی طور پر
ان اقدامات کو چیک کیا تو ایک اہم بات سامنے آئی ہے کہ ڈاکٹر
اکبر ایک مخصوص انداز میں تیار کی گئی شراب جے کاک ٹیل کہا جاتا
ہے پینے کا عادی ہے اور یہ شراب اسے ہر ماہ کی دس تاریخ کو اس
طرح سلائی کی جاتی ہے کہ شہر کے معروف رائل کلب کا ایک آدی
جس کے پاس ملٹری انٹیلی جنس کی طرف سے دی گئی اتھار ٹی موجود
ہوتی ہے وہ شراب سمیت لیبارٹری پنچتا ہے اور وہاں ایک ماہ کا

ہوئی ہے وہ شراب سمیت لیبارٹری پہنچنا ہے اور وہاں ایک ماہ کا کویہ دے کر اور رسید لے کر واپس چلا جاتا ہے۔ یہ حفاظتی انظامات میں سب سے بوی خامی ہے۔ اس آدمی کے میک اپ میں کوئی دوسرا اس اتھارٹی کو استعال کرتے ہوئے بے حد آسانی سے ڈاکٹر اکبر اور اس کی لیبارٹری تک پہنچ سکتا ہے۔ ہم نے اس

سلسلے میں جب کرنل شاہ سے بات کی تو انہوں نے ہماری بات کو اسلیم کر لیا لیکن انہوں نے کہا کہ مجبوری ہے کہ ڈاکٹر اکبر اس شراب کے بغیر سائنس ریسرچ کا کام نہیں کر سکتے اور ہر بار کسی نٹے آدمی کو چیک کرنا اور اسے ''اوکے'' کرنا مشکل ہوتا ہے اس

لئے ایک آدمی کو اتھارئی دی گئی ہے۔ اس آدمی کو ملٹری چھاؤئی میں داخل ہوتے وقت اپنی چیکنگ کرانی ہوتی ہے ورنہ وہ لیبارٹری تک نہیں پہنچ سکتا''……صفدر نے پوری تفصیلی بات کرتے ہوئے کہا۔ ''تو تمہارا کیا خیال ہے۔ اس خامی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے''……عمران نے کہا۔ اور ڈرینک روم کی طرف بڑھ گیا تا کہ لباس تبدل کر کے دانش مزل جا کر بلیک زرو کے ساتھ گپ شپ کر سکے کیونکہ کافی دنوں سے وہ دانش مزل نہ جا سکا تھا۔ لباس تبدیل کر کے وہ جیسے ہی ڈرینک روم سے باہر آیا فون کی گھٹی نئے اٹھی۔ عمران نے آ کر رسیور اٹھا لبا۔

ر پیروست میں ایم ایس سی۔ ڈی ایس سی (آکسن) بول رہا میں 'آکسن) بول رہا ہوں''……عمران نے اپنے مخصوص کہج میں کہا۔ د'صفدر بول رہا ہوں عمران صاحب''…… دوسری طرف سے صفدر کی آواز سائی دی۔

عدر من ہور میں وق میں است ' سست عمران نے ''کیا ہوا تمہاری چیکنگ کا۔ کوئی خاص بات' سست عمران نے چونک کر کہا۔ چونک کر کہا۔ ''اس لئے فون کیا ہے کہ شانکش کلب میں جس سائنسدان

کے بارے میں کیپٹن تکیل نے بتایا تھا اس کا نام ڈاکٹر فرخ ہے اسے کل شامکش کلب میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے''۔۔۔۔۔ صفدر نے کہا۔ ''ہاں۔ میں نے اخبار پڑھا ہے''۔۔۔۔،عمران نے جواب ویتے

ہوں۔ یں سے مبدی ہے۔ ''ہم ملٹری انٹیلی جنس کے کرنل شاہ سے ملے تھے تاکیہ ڈاکٹر ''ہم ملٹری انٹیلی جنس کے کرنل شاہ سے ملے تھے تاکیہ ڈاکٹر

ا کبر اور ان کی لیبارٹری کے بارے میں حفاظتی انتظامات پر تفصیلی بات ہو سکے۔ کرنل شاہ نے جو اقدامات بتائے ہیں ان کے مطابق

''شراب لے جانے والے آدمی کی مکمل اور تفصیلی چیکنگ ہر بار کی جائے۔ ایک بار چیک کر کے اسے اتھارٹی لیٹر دے دینا ٹھیک نہیں ہے'' .....صفدر نے کہا۔

''او کے ہم کرنل شاہ کے کان میں بہ تجویز ڈال دو۔ میں چیف میں ہے۔ سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اس معاملے پر کرنل شاہ کو احکامات دے دیں''……عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

'' مھیک ہے۔ شکریے'' ..... صفدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا تو عمران نے رسیور رکھا اور پھر اس نے آواز دے کر

رابطہ م ہو یو ر سری کے مصاب کے وروازہ اندر سے بند کر لیا سلیمان کو بتایا کہ وہ جا رہا ہے اس کئے وروازہ اندر سے بند کر لیا جائے۔تھوڑی دیر بعد اس کی کار دانش منزل کی طرف برھی چلی جا

رہی تھی۔

مرادگر کے ایک ہوٹل کے کمرے میں وکٹر اور مارگریٹ بیٹھے گھونٹ گھونٹ شراب پینے میں مصروف تھے۔ انہیں یہال آئے ہوئے وو روز گزر چکے تھے۔ یہاں آ کر انہوں نے کاشان پہاڑی علاقے کا جیپ میں سروے کیا تھا۔ چیک پوسٹوں پر انہوں نے

اپ آپ کو اطالیہ کے لکڑی کے تاجروں کے روپ میں پیش کیا تھا۔ انہوں نے اپنے چیف سے کہد کر اطالیہ سے با قاعدہ اس

دکھتے ہی انہیں فورا آگے جانے کی اجازت دے دی جاتی تھی لیکن زرتاج علاقہ جہاں فوجی چھاؤنی اور لیبارٹری تھی ادھر داخلہ تخی سے منوع تھا اور وہاں غیر مکلی تو ایک طرف کسی مقامی اجنبی کو جانے نہ

بارے میں وستاویزات منگوا لی تھیں اس کئے ان وستاویزات کو

دیا جاتا تھا لیکن وکٹر اور مارگریٹ اس علاقے کے چاروں طرف گوم کر اس کا بیرونی جائزہ لینے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن انہیں کوئی ایبا راستہ نظر نہ آیا تھا جے وہ اینے مشن کی کامیابی کے لئے

اختیار کرتے۔ "اب مزید کیا پروگرام ہے وکٹر۔ ہم تو جام ہو کر رہ گئے ہں''.... مارگریٹ نے کہا۔ ،

''رونالڈ کی طرف سے کوئی پیغام مل جائے تو پھر آئندہ کی یلاننگ کی جائے گی' ..... وکٹر نے کہا۔

" مجھے تو یہ مشن ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے " ..... مار گریٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"آئده ناکای کا لفظ منہ سے مت نکالنا۔ ہم مرتو کے بیں

ناكام نهيل موسكة " ..... وكثر في عضيل لهج ميل جواب دية موك

"سورى وكثر للمجصح واقعى اليانبين كهنا حياسية تقاليكن حالات جس کھ پر جا رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ لفظ میرے ہونٹوں پر آ گیا تھا' ..... مارگریٹ نے اس کے غصے کو دکھ کر با قاعدہ معذرت کرتے ہوئے کہا۔ اس کملحے فون کی تھنٹی نج اٹھی تو وکٹر نے رسیور

''لیں۔ وکٹر بول رہا ہوں''..... وکٹر نے کہا۔

"رونالله بول رہا ہوں دارالحکومت سے"..... دوسری طرف سے رونالڈ کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔

ہور کھل کر بات کرو۔ ہم نے فون کو ڈائر یکٹ کیا ہوا ہے'۔ وکٹر

"اوے ۔ تو میری طرف سے مبارک باد قبول کریں۔ آپ کے من کی کامیانی کا ایک درست راسته نکل آیا ہے " ..... دوسری طرف سے رونالڈ نے مسرت بھرے لیج میں کہا تو مارگریٹ جو لاؤڈر کی وجہ سے رونالڈ کی باتیں سن رہی تھی، بے اختیار چونک پڑی۔

" کیا ہوا ہے ' ..... وکٹر نے بے چین سے کہتے میں کہا۔

"میں نے ایک حوالے سے اس انجینر کوٹریس کر لیا ہے جس نے زرتاج لیبارٹری کا نقشہ بنایا تھا اور پھر لیبارٹری کی تعمیر تک اس كا انجارج بهى وبى رہا تھا۔ اب وہ طویل عرصے سے ریٹائرڈ زندگی

کزار رہا ہے۔ میں نے اسے بھاری رقم دے کر نہ صرف وہ نقشہ حاصل کر لیا ہے بلکہ انہوں نے اس کے دو خفیہ راستوں کی مجھی نثان دہی کر دی ہے۔ یہ دونوں راستے کاشان علاقے سے شروع ہوتے ہیں۔ گو بعد میں انہیں بند کر دیا گیا تھا لیکن ایم جنسی میں انہیں آسانی سے کھولا جا سکتا ہے۔ انہیں کھولنے کے بارے میں بھی

تقصیل انہوں نے بتا دی ہے ' ..... رونالڈ نے خوش کیج میں بات

"کیا یہ ریٹائرڈ انجینئر خود ہاری رہنمائی کرے گا"..... وکٹر نے

"دمبيس\_ وه تو بهت بور ها ہے اور بيار بھی۔ اسے اينے علاج كے لئے بھارى رقم كى ضرورت ہے اس لئے ميس نے اسے بھارى رقم دے کر مراد نگر کے ایک آدی کے بارے میں معلوم کر لیا۔ یہ

آدمی لیبارٹری کی تعمیر کے وقت نوجوان تھا اور اس انجینئر جس کا نام ہاشم ہے، کا پرشل اسٹنٹ رہا تھا۔ اب وہ بھی ریٹائرڈ ہو چکا ہے اور مراد گر میں بی رہائش پذیر ہے۔ انجینئر ہاشم نے فون پر اس سے بات کی تو وہ بھاری رقم کے عوض ہمارے ساتھ کام کرنے پر رضامند ہو گیا۔ اس اسٹنٹ کا نام سپروائزر کرامت ہے۔ میرا آدمی آپ تک پہنچ رہا ہے۔ آپ اس کے ساتھ جا کر سپروائزر کرامت سے بات کریں۔ میرا آدمی دس لاکھ ڈالرز لا رہا ہے۔ یہ رقم آپ اسے دے دیں تو وہ آپ کے ساتھ جا کرمشن مکمل کرنے میں بوری اعانت کرے دی تو وہ آپ کے ساتھ جا کرمشن مکمل کرنے میں بوری اعانت کرے دی تو وہ آپ کے ساتھ جا کرمشن مکمل کرنے میں بوری اعانت کرے دی گائس۔ وکٹر نے کہا۔

ہے ہے۔۔۔۔۔۔ و رہے ہا۔

"آپ فکر مت کریں۔ اس سے تفصیلی بات ہو پیکی ہے۔ اسے لیبارٹری اور سائنسدان سے زیادہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر ہے کیونکہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے چھ بیٹیاں ہیں اور اس نے ان کی شادیاں کرنی ہیں۔ وہ تو بچاس لا کھ ڈالرز ما نگ رہا تھا لیکن میں نے اس دس لا کھ ڈالرز میں رضامند کرلیا اور وہ بھی اس انداز میں کہ اگر اس نے مکمل تعاون کیا تو بعد میں اسے مزید دس لا کھ ڈالرز

کہ احرال کے من معاون میں تو بعد یں اسے حریدوں ما ھا وارر بھی دے دیئے جا کیں گئ ''''رونالڈ نے جواب دیتے ہوئے

"تہمارے آدمی کا کیا نام ہے اور وہ کب تک ہمارے پاس پنچ گا"..... وکٹر نے پوچھا۔

"اس کا نام پرائد ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ دو تین گھنٹوں کے اندر آپ تک پہنچ جائے گا'' ..... رونالڈ نے جواب دیتے ہوئے ک

''اوکے۔ تم نے واقعی کام کیا ہے رونالڈ۔ میں چیف سے تمہاری خصوصی تعریف کروں گا'' ..... وکٹر نے مسرت بھرے کہیج میں کہا۔

"شکریے آپ واقعی قدر دان ہیں' ..... رونالڈ نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو وکٹر نے رسیور رکھ دیا۔
" یہ تو جیران کن معاملات ہیں۔ ابھی میں ناکامی کی بات کر رہی تھی۔ کوئی راستہ نظر نہ آ رہا تھا اور اب سو فیصد کامیاب راستہ سامنے آگیا ہے' ..... مارگریٹ نے کہا۔

روس کے تو ایجنٹوں کو پہلاسبق یہی دیا جاتا ہے کہ ہر حالت میں آگے بڑھنے کا سوچیں۔ کوئی نہ کوئی راستہ بہرحال موجود ہوتا ہے' ...... وکٹر نے کہا اور مارگریٹ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

"میرا خیال ہے کہ چیف سے فائنل ہدایات لے کی جا کیں کوئکہ پرائڈ کے آنے کے بعدمشن کا اختامی دور شروع ہو جائے گا اور مثن کمل ہوتے ہی جس قدر جلد ہوسکتا ہے ہمیں اس ملک سے اور مثن کمل ہوتے ہی جس قدر جلد ہوسکتا ہے ہمیں اس ملک سے

نکنا ہوگا'' ..... کچھ در کی خاموثی کے بعد وکٹر نے کہا۔

''لیں۔ کوئی خاص بات' ..... چیف نے کہا۔

''لیں باس۔ ای لئے فون کیا ہے''..... وکٹر نے کہا اور پھر

انے اور مارگریٹ کے مراد نگر آنے، کاشان پہاڑی علاقے کا

مردے کرنے کے ساتھ ساتھ رونالڈ کی طرف سے دی گئی اطلاعات سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔

''وریی گڈ۔ رونالڈ نے واقعی کام کر وکھایا ہے۔ ویری گڈ''۔ چف نے مسرت بھرے کہے میں کہا۔

"لیں چیف۔ اس مشن میں ہاری کامیابی کا اصل سہرا رونالڈ

کے سر ہی بندھا ہے' ..... وکٹر نے کہا۔ "اے اید جسٹ کر دیا جائے گا لیکن تم نے اب بے حد محتاط رہنا ہے۔ اس آخری اقدام میں تمہاری معمولی سی علطی بھی سب سچھ

ختم کر کے رکھ سکتی ہے۔ خاص طور پر خفیہ راستوں کو کھولنے کے سلط میں تم نے بے حد ہوشیار رہنا ہے کوئکہ ایسے بند راستوں پر چینگ اور فائرنگ مشینری نصب کر دی جاتی ہے' ..... چیف نے

"میں سمجھتا ہوں چیف۔ میری تو بوری زندگی ہی ایسی لبارٹریوں کوسرنڈر کرنے میں گزرگی ہے۔ آپ بے فکر رہیں۔ میں تمام ضروری انظامات کرنے کے بعد ہی لیبارٹری میں داخل ہوں گا' ..... وكثر نے جواب ديتے ہوئے كہا۔

ہو جائے'' ..... مارگریٹ نے کہا۔ "چیف کا نمبر خصوص ہے۔ کال ٹریس نہیں ہوسکتی اور یہاں ہم نے فون کو ڈائر کٹ کیا ہوا ہے اور اب تک ہم نے کوئی الی حرک

نہیں کی کہ جاری کالوں پر چیک لگایا جائے'' ..... وکٹر نے کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر "انكواتري پليز"..... رابطه موتے مى ايك نسوانى آواز سال

"مراد گر سے اطالیہ اور پھر اطالیہ دارائکومت کے رابط نمبر ویں''.... وکٹر نے کہا۔ ''ہولڈ کریں پلیز''..... دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن پر

خاموشی طاری ہو گئی۔ ''ہیلو۔ کیا آپ لائن پر ہیں''.... کچھ دیر بعد دوسری طرف

''کیں میڈم''..... وکٹر نے جواب دیا تو فون آپریٹر نے دونوں نمبر بتا دیئے۔ وکٹر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کریڈل دبا دیا۔ ٹون آنے یر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ ''لیں'' ..... رابطہ ہوتے ہی چیف کی مخصوص آواز سائی دی۔

" پاکیشیا سے وکٹر بول رہا ہوں چیف " ..... وکٹر نے مؤدبانہ لیج

"اب ایک بار پھرمشن کے بارے میں من لو۔ تم نے وہاں ڈاکٹر اکبرسمیت جتنے بھی لوگ موجود ہوں سب کا خاتمہ کرنا ہے۔ جس فارمولے پر کام ہورہا ہے وہ فارمولا اپنے ساتھ لے آنا ہے کیونکہ یہ ہمارے فارمولے سے کہیں ایڈوانس فارمولا ہے"۔ چیف نے کہا۔

''لیں چیف۔ میں ڈاکٹر اکبر سے فارمولا حاصل کرتے ہی ال کا خاتمہ کروں گا'' ..... وکٹر نے کہا۔

" وہمہیں ڈاکٹر رابرٹ نے اس فارمولے کے بارے میں بریف کیا ہے۔ کیا تم اچھی طرح سمجھ گئے تھے یا نہیں' ..... چف

''لیں چف۔ آپ بے فکر رہیں۔ یہ کام ہمارے لئے نیائمیں ہے'' ...... وکٹر نے جواب دیا تو دوسری طرف سے'' گڈ لک'' کہہ کر رسیور رکھ دیا گیا تو وکٹر نے بھی رسیور رکھ دیا لیکن دوسرے کیے

ر میرو رساسی میں ہے۔ پاس پڑے ہوئے انٹر کام کی گھنٹی نج آٹھی تو وکٹر نے چونک کر رسیو ایٹرا ا

'' کاؤنٹر سے بول رہا ہوں۔ آپ کے مہمان مسٹر پرانڈ یہاا موجود ہیں''..... ایک مردانہ آواز سنائی دی۔

''اہیں فورا بھیج دو۔ ہم ان کے منتظر ہیں'۔ وکٹر نے جواب ''ایس سر'' ..... دوسری طرف سے کہا گیا اور وکٹر نے رسیور آ

,

عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا ایک سائنسی رسالہ پڑھنے میں مصروف تھا جبکہ سلیمان مارکیٹ گیا ہوا تھا۔ وہ جب بھی مارکیٹ جاتا تھا۔ یہ جاتا تھا کے لئے جائے کا فلاسک بنا کر رکھ جاتا تھا۔ یہ

اور بات تھی کہ بعض اوقات تو عمران مطالعہ میں اس قدر ڈوب جاتا تھا کہ اسے چائے کا خیال تک نہ آتا تھا اور بعض اوقات وہ ایک

آدھ چائے کا کپ پی بھی لیتا تھا۔ آج بھی عمران مطالع میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ سلیمان کو گئے ہوئے ایک گھنٹہ گزرگیا تھا لیکن عمران کو جائے کا خیال تک نہ آیا تھا لیکن عمران کا مطالع میں استغراق اس وقت ٹوٹ گیا جب یاس پڑے فون کی گھنٹی نج آتھی۔

پہلے تو عمران نے اسے اس طرح نظر انداز کر دیا کہ جیسے گھنٹی بجی ہی نہ ہولیکن گھنٹی مسلسل کافی دیر تک بجتی رہی تو عمران نے بے افتیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور اٹھا لیا۔

"على عمران ايم ايس ى ـ دى ايس ى (آكسن) بول رہا

انہیں سلام کیا بلکہ فون پر کہے گئے فقرات پر با قاعدہ معذرت بھی کی

" چیوڑو۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بیٹھو' ..... سرداور نے کہا اور

فود وہ میز کے پیچھے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گئے۔ "بیسب کیسے ہوا۔ ملٹری انٹیلی جنس نے تو فول بروف انتظامات

ریسب سیسے ہوا۔ مکٹری آ رہی ہس نے تو فول پروف انظامات کر رکھے تھے''……عمران نے انتہائی سنجیدہ کیجے میں کہا۔

رے سے سے سروں سے انہاں بیدہ سب میں بہائے "جب میں نے تنہیں فون کیا تھا اس وقت صرف فو نک اطلاع گئی تھی استحمال میں آئی ہے۔ مہارا تنامی میں ان کرتھ میں

دی گئ تھی۔ اب تمہارے آنے سے پہلے با فاعدہ ابتدائی تحریری رپورٹ مل گئ ہے۔ یہ لوخود پڑھ لؤ' ..... سرداور نے ایک فائل اٹھا

کر عمران کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تو عمران نے فائل لے کر اے کو اے کو اسے پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ فائل میں صرف

ایک کاغذتھا اور بیا لکھا گیا تھا کہ سب کچھ معمول کے مطابق ہورہا تھا کہ اچا تک اس جگہ خوفناک دھائے شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی

دیکھتے لیبارٹری تباہ ہو گئی اور اس کے انرات فوجی چھاؤنی پر پڑے۔ یہاں کی دو عمارتیں بھی تباہ ہو گئیں اور بہت سے فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ ملٹری انٹیلی جنس نے جب اس سارے معاملے کو چیک

کیا تو پہ چلا کہ لیبارٹری میں ڈاکٹر اکبر اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں اس انداز میں ملی ہیں کہ انہیں پہلے گولیاں مارکر ہلاک کیا گیا

گر وائرلیس بم استعال کر کے لیبارٹری کو اڑا دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں لکھا گیا تھا کہ مزید رپورٹ بوری تحقیقات کے بعد دی جائے

ہوں۔ فون کرنے کے بھی کیچھ آداب ہوتے ہیں۔ جب فون نہ اٹھانے اٹھایا جا رہا ہوتو فون کرنے والا خود ہی سمجھ لے کہ فون نہ اٹھانے والا کسی نیک کام میں مصروف ہو گا''……عمران نے اپنا تعارف

کرانے کے بعد با قاعدہ شکایت کر ڈالی۔
''داور بول رہا ہوں۔ فورا میرے پاس پہنچو۔ ڈاکٹر اکبر کو ہلاک
کر دیا گیا ہے اور لیبارٹری تباہ کر دی گئ ہے'' ..... دوسری طرف
سے سرداور کی تیز آواز سائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو
گیا تو عمران کافی دیر تک رسیور ہاتھ میں کیڑے اس طرح منہ

کھولے بیٹھا رہا جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ ''اوہ۔ اوہ۔ ویری بیٹہ۔ اوہ''..... یکاخت عمران کے منہ سے نگلا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور کریڈل پرِ پنجا اور کتاب کو میز

پر رکھ کر وہ تیزی سے اٹھا اور ڈرینگ روم کی طرف بڑھ گیا۔
سرداور نے جو مجھ بتایا تھا اس نے واقعی عمران کو ہلا کر رکھ دیا تھا
کیونکہ جس لیبارٹری کی وہ بات کر رہے تھے اس کی حفاظت واقعی
فول پروف انداز میں کی جا رہی تھی لیکن اس کے باوجود اگر انچارن ڈاکٹر اکبر کو ہلاک کر دیا گیا اور لیبارٹری تباہ کر دی گئی ہے تو بہ
واقعی پاکیشیا کے لئے بہت بڑا سانحہ تھا۔تھوڑی دیر بعد اس کی کا
تیزی سے اس لیبارٹری کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی جہاں سرداہ

ہوتے تھے۔ سرداور بڑی بے چینی سے اس کے انتظار میں ا۔
 ہونے تھے۔ عمران نے اندر داخل ہوتے ہی نہ صرفہ

نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اب مجھے وہاں جانا ہو گا۔ آپ نے اس سلسلے میں کوئی انظامات کئے ہیں''....عمران نے کہا۔

''تم ہیلی کاپٹر پر وہاں جاؤ کے اور ملٹری انٹیلی جنس کے چیف کرنل شاہ تمہارے ساتھ جاکمیں گے۔ ابھی ان کا فون آئے گا''…… سرداور نے جواب دیتے ہوئے کہا اور عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی تھنٹی نج آٹھی تو سرداور نے رسیور اٹھا لیا۔

''لیں'' سس سرداور نے اپنے مخصوص کہیج میں کہا۔ ''ملٹری انٹیلی جنس کے چیف کرنل شاہ بات کرنا چاہتے ہیں''۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہج میں کہا گیا۔

''کراؤ بات'' ..... سرداور نے لاؤڈر کا بٹن پریس کرتے ہوئے

"میلوسر میں کرئل شاہ بول رہا ہوں" ..... چند کموں بعد کرئل شاہ کی مؤدبانہ آواز سائی دی۔

''لیں۔ کوئی خاص بات۔ عمران میرے آفس میں موجود ہیں۔
اس نے آپ کے ساتھ موقع پر جانا ہے'' سسسرداور نے کہا۔
''لیں سر۔ میں نے اسی لئے فون کیا ہے۔ میں ملٹری ہیلی پیڈ
پر بہنچ رہا ہوں'' سسکرنل شاہ نے کہا تو عمران نے سرداور سے
رسیور دینے کا اشارہ کیا۔

گی۔عمران نے فائل بند کر کے رکھ دی۔ سرینا میں میں نام

"اس کا مطلب ہے کہ فول پروف انتظامات فول پروف نہ تھے۔ بہرحال اب آپ کیا جائے ہیں' .....عیران نے کہا۔

"اس فارمولے کی کائی آپ نے اپنے پاس نہیں رکھی حالائد طویل عرصے سے آپ نے خود اس بارے میں احکامات دیے ہور گئ".....عمران نے کہا۔

''اس فارمولے کی دوسری کا پی کسی صورت تیار نہیں ہوسکتی او لیبارٹری میں اس پر با قاعدگی ہے انتہائی اہم کام ہو رہا تھا ؟ لیبارٹری کے حفاظتی انتظامات کو فول پروف بنایا گیا تھا اس لئے الا فارمولے کو وہیں لیبارٹری تک ہی محدود کر دیا گیا تھا''……مردا

''عمران سے بات کریں'' ..... سرداور نے کہا اور رسیور عمران کی طرف بردھا دیا۔

ووعلی عمران۔ ایم ایس سی۔ ڈی ایس سی (آکسن) بول رہا ہوں''……عمران اپنا مکمل تعارف کرانے سے باز نہ آیا تھا جبکہ سرداور کے چبرے پر برا منانے کے تاثرات نمایاں تھے لیکن ظاہر ہے عمران کو ان معاملات میں کسی کی پرواہ نہیں رہتی۔

"حکم کریں عمران صاحب" ..... کرنل شاہ نے مسکراتے ہوئے ۔ لہج میں کہا۔

'' کرنل صاحب۔ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اس لیبارٹری کے حفاظتی انتظامات فول پروف ہیں۔ پھر یہ کارروائی کیسے ہو گئ'۔ عمران نے اس بار سنجیدہ کہنچ میں کہا۔

''لیں سر۔ ہیں اب بھی اس پر قائم ہوں۔ میں نے ماہرین کے ساتھ موقع کا تفصیلی دورہ کیا ہے۔ اس لیبارٹری کے دو خفیہ رائے رکھے گئے تھے جنہیں بعد ہیں مکمل طور پر اس طرح بند کر دیا گیا تھ کہ اندر سے تو انہیں کھولا جا سکتا ہے باہر سے نہیں۔ ان میں سے ایک راستہ خاصا طویل ہے۔ اس کا بیرونی دہانہ کا شان پہاڑیولا میں موجود ایک نگ می سرنگ میں رکھا گیا تھا۔ ملٹری انٹیلی جنر صرف زرتاج علاقے تک چیک کرتی ہے۔ کا شان پہاڑی سلمان ہے در وسیع ہے' سسکرئل شاہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" اس کے مطابق بم سے جاہ کیا گیا ہے اور جو میں نے خود چیکنگ کی ہے اس کے مطابق بم سے راستہ کھول کر انہوں نے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی اور پھر اندر جا کر ساری کارروائی کی البتہ ڈاکٹر اکبر کی باڈی پر تشدد کے مخصوص نشانات ہیں اور ان کے آفس میں دیوار میں موجود خفیہ سیف کھلا پڑا ہے اور ڈاکٹر اکبر کے سینے پر گولیوں کے نشانات ہیں۔ ان کے ساتھیوں کو بھی بے ہوثی کے گولیوں کے نشانات ہیں۔ ان کے ساتھیوں کو بھی بے ہوثی کے دوران گولیاں ماری گئی ہیں' ..... کرنل شاہ نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔

"مزید کوئی بات جوآب اہم سمجھتے ہوں''.....عمران نے کہا۔ ''مراد نگر، کاشان اور زرتاج علاقوں کی پاکیشیا کے لئے کافی اہمیت ہے کیونکہ یہاں مین ملٹری چھاؤنیاں، اسلحہ کے وسیع ذخائر ادر ائیرفورس سپائس وغیرہ موجود ہیں اس لئے ملٹری انٹیلی جنس نے دو سال سے مراد گر اور زرتاج علاقے سے کی جانے والی سیل فون کالز کوشی کرنے کا انتظام کیا ہے پھران میں سے جو کال مشکوک معلوم ہو اس پر مزید ریسرچ کر کے مجھے بھجوائی جاتی ہیں اور اگر میں مناسب سمجھوں تو اس پر کارروائی کا تھم دے دیتا ہوں یا پھر انہیں واش کر دیا جاتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیریہلے مجھے اطلاع ملی ہے کہ کل مراد گر سے اطالیہ کے دارالحکومت ایک سیطائٹ فون برکال کی گئی ہے جومشکوک ہے۔ اس کال پر مزید کام کیا گیا اور پھر مجھے ر پورٹ بھجوائی گئی ہے۔ اس میں کسی وکٹر اور جیف کے درمیان گفتگو سمجھ دار ہوں وہ جدید ترین مشینری سے ایسا کر لیں'' .....عمران نے

"ہمارے ملک کے لوگوں نے خواہ تخواہ ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے کہ دوسروں کو اپنے سے برتہ مجھا جائے حالانکہ ایک کوئی بات نہیں۔ ہر ملک میں عقمند اور احمق دونوں ٹائپ کے لوگ بہتے ہیں اور ہاں۔ ایک بات مجھے بناتا یاد نہیں رہی کہ اس فارمولے کو اس انداز میں بند کیا گیا ہے کہ کا پی تو ایک طرف اسے کھولا بھی نہیں جا سکتا۔ اس کے کھولئے اور بند کرنے کا ایک خاص سائنی طریقہ رکھا گیا ہے اس لئے مجھے یقین ہے کہ یہ فارمولا ہمارے علاوہ اور کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان بھی نہ کھول سکے گا'' سسس مرداور نے کہا تو عمران

بے اختیار مسکرا دیا۔ ''آپ کا مطلب ہے کہ با قاعدہ کھل جا سم سم پڑھنا پڑتا ہے''۔عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"بل کچھ ایسا ہی سمجھ لؤ' .....مردادر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر تقریباً نصف گھنے بعد ایک سربمہر پیک سرداور تک پہنچا دیا گیا۔ پیکٹ پر ملٹری انٹیلی جنس کی خصوصی مہریں موجود تھیں'۔ سردادر نے بیہ پیکٹ عمران کی طرف بڑھا دیا۔

'' فیک ہے۔ میں اسے چیک کر لول گا اور چیف سے بھی درخواست کرول گا کہ وہ سیکرٹ سروس کو اس فارمولے کی والسی کے لئے حرکت میں لے آئیں'' .....عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔

ہوئی ہے۔ آپ یہاں آ رہے ہیں وہ رپورٹ آپ کو پیش کر دی جائے گا۔ شاید آپ اس سے کوئی شبت متیجہ نکال سکیں''……کرنل شاہ نے کہا۔

(ریس و تفصل کی ایک کی میں کی میں کی دورا اس کی دورا اس

''آپ نے جس تفصیل سے چیکنگ کی ہے اس کے بعد اب مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں رہی البتہ یہ شیپ اور اس پر کی جانے والی مزید کارروائی کی رپورٹ آپ سرداور کے پاس بھجا دیں''……عمران نے کہا۔

''لیں سر۔ میں ابھی بھجوا تا ہول''.....کرنل شاہ نے جواب دیا تو عمران نے''اللہ حافظ'' کہہ کر رسیور رکھ دیا۔

"آپ کی بات درست ثابت ہوئی ہے۔ ڈاکٹر اکبر اور ان کے ساتھیوں کو ہلاک کر کے حملہ آور فارمولا لے گئے ہیں۔ خفیہ سیف کا کھلے ہونا یہی ظاہر کرتا ہے۔ ڈاکٹر اکبر پر تشدد بھی اس فارمولے

کے حصول کے لئے کیا گیا ہے' .....عمران نے کہا۔ '' ڈاکٹر اکبرتو شہید ہو گئے لیکن یہ فارمولائم نے ہرصورت میں واپس لانا ہے' ..... سرداور نے کہا۔

''اب تک اس فارمولے کی ہزاروں نہیں تو سینکڑوں کا پیاں ہو چکی ہوں گی''....عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" "میں نے پہلے بھی شہیں بتایا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا''۔ سردادا نے غصیلے کہی میں کہا۔

''اطالیہ یا کسی سیر یاور کے سائنسدان ہوسکتا ہے ہم سے زیاد

با۔

. ''ہاں۔ پاکیشیا کی ایک اہم لیبارٹری کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ وہاں موجود تمام سائنسدانوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور یا کیشیا کا انتہائی

اہم بلکہ ٹو شار فارمولا بھی چرا لیا گیا ہے۔ یہ شیپ شاید اس سلسلے میں ہاری کوئی مدو کر سکے'' .....عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''ٹوسٹار فارمولے سے آپ کا کیا مطلب ہوا۔ یہ تو کوئی نئی چیز ہے۔ ۔۔۔۔ بلیک زیرو نے مڑتے مڑتے رک کر کہا۔

"عام فارمولے تو سامنے آتے رہتے ہیں۔ یوری دنیا میں موجود سائنسدان مسلسل نے سے نئے فارمولوں پر کام کرتے رہے ہیں کیکن بعض فارمولے ایسے ہوتے ہیں جن سے دنیا میں انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ یہ طار فارمولے ہوتے ہیں۔ پھر ان کے گریڈ سے ان کی اہمیت بردھ جاتی ہے جیسے دن شار، ٹو شار، تھری شار'۔ عمران نے وضاحت کی تو بلیک زیروسر بلاتا ہوا مڑا اور دروازے کی طرف برھ گیا۔ تھوڑی در بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک جدید مائیکرو شب ریکارڈر موجود تھا۔ اس نے اسے عمران کے سامنے رکھا اور خود جا کر اپنی مخصوص کری پر بیٹھ گیا۔عمران نے سیلڈ بیکٹ کھولا اور اندر موجود مائیکرو شیب کو ریکارڈر کے مخصوص خانے میں رکھ کر اس نے مائیکروشی ریکارڈر کو آن کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی دو آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایک اینے آپ کو وکٹر كهه رما تها جبكه دوسرا چيف تها-عمران اوربليك زيرو دونول خاموش

''میری طرف ہے بھی چیف کو سفارش کر دینا'' ..... سرداور نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔

" (چیف سفارش کو پیند نہیں کرتے۔ ویسے سفارش کی ضرورت مجمی نہیں۔ آپ کا تھم ہمیشہ سر آنکھوں پر رکھا گیا ہے' .....عمران نے کہا تو سر داور بے اختیار ہنس پڑے۔

''اس شیپ سے کوئی نئی بات سامنے آئے تو مجھے ضرور اطلاع وینا۔ ڈاکٹر اکبر اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے'' سس سرداور نے کہا تو عمران نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے اجازت لی اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی کار دانش منزل کی طرف برھی چلی جا رہی تھی۔ دانش منزل پہنچ کر عمران جیسے ہی آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو اس کے استقبال کے لئے

حسب روایت اٹھ کھڑا ہوا۔ ''بیٹھو''..... رسمی نقرات کی ادائیگی کے بعد عمران نے کہا اور خود بھی اپنے لئے مخصوص کرس پر بیٹھ گیا۔

رو نے کہا۔

''دندگی کا چکر ہی اتنا بڑا ہے کہ تم تک پہنچتے کئی دن لگہ جاتے ہیں۔ مائیکرو میپ ریکارڈر لے آؤ۔ ایک میپ سنی ہے'' عمران نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پیک میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ''کوئی خاص بات ہوگئی ہے''…… بلیک زیرو نے اٹھتے ہو۔

بیٹھے گفتگو سنتے رہے اور جب میپ ختم ہو گئی تو عمران نے بٹن دبا کراہے آف کر دیا۔

"اس میپ نے تو ہر چرکلیئر کر دی۔ کاش ایا ہونے سے پہلے اس کا ہمیں علم ہو جاتا''....عمران نے کہا۔

"عران صاحب بد اطالیہ تو سپریاور نہیں ہے۔ اسے کیا ضرورت بڑی ہے توشار فارمولا حاصل کرنے گئ'..... بلیک زیرو

"اطالیه سائنسی ہتھیاروں میں خاصا آگے جا رہا ہے اور ان کی زیادہ دوئی کافرستان سے ہے۔ کافرستان اطالیہ سے سائنسی ہتھیار

خریدتا ہے۔ بہرحال اب انہیں جارے سائنسدان کو ہلاک کرنے اور فارمولا لے جانے کا پورا بورا حساب دینا پڑے گا۔ وہ عمروعیار

ی زنبیل دینا مجھے' .....عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے میزکی دراز سے سرخ رنگ کی ڈائری نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ اس ڈائری میں عمران نے بوری دنیا کے نام و سے وغیرہ درج کر رکھے تھے۔ عمران اسے عمروعیار کی زنبیل اس کئے کہتا تھا کہ عمروعیار کی

زنبیل کی طرح اس میں سے بھی اس کے مطلب کا کوئی نہ کوئی آدمی مل جاتا تھا۔عمران نے ڈائری کھولی اور اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ کافی در بعداس نے ڈائری بند کر کے میز پر رکھی اور رسیور اٹھا

کر انکوائری کے نمبر پریس کر دیئے۔

''یں۔ انگوائری پلیز''..... رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آوا

"دارالحکومت سے اطالیہ کا رابطہ نمبر اور پھر اطالیہ کے دارالحكومت كا رابطه نمبر بتا دين ' .....عمران نے كہا-

" ہولڈ کریں' ..... ووسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ

ہی لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔

"ميلو سر كيا آپ لائن پر مين" ..... چند لمحول بعد اكوائرى

آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ ''لیں''.....عمران نے کہا اور دوسری طرف سے دونوں نمبر بتا کر

رابط ختم کر دیا گیا تو عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اں نے خاصی تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ لَاؤڈر كا بن يبال بميشه متعل آن ركها جاتا تها اس كئے فون برآنے والی دوسری طرف کی آواز بخو بی سنائی دیتی تھی۔

''لیں۔ جی ایف کلب''..... رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سائی دی۔ کہجہ اطالوی تھا۔

"میرم راکاش سے بات کراؤ۔ میں پاکیشیا سے بول رہا ہوں' ....عمران نے کہا۔

" یا کیشیا ہے۔ اوہ اچھا۔ ہولڈ کریں' ..... دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔

"مبلو\_ را كاش بول ربى مون" ..... چند لحول بعد ايك اورنسواني آواز سنائی دی کتین کہجہ قدرے بھاری تھا۔ "تمہاری شرارتیں ولی کی ولی ہیں۔ بولو۔ آج مجھ سے کیا کام پڑ گیا تہہیں کہتم اتنے طویل عرصے بعد فون کرنے پر مجبور ہو گئے ہو''....راکاش نے کہا۔

ے ہو سسوں ہوں کے بہت "دی ہے وکٹر۔ وہ اطالیہ کی کسی ایجنسی سے متعلق ہوسکتا ہے۔ اس سلسلے میں تفصیل جا ہے تھی'' .....عمران نے کہا۔

''وکٹر اطالیہ کی سیشل سروسز سے متعلق ہے۔ وہ اور اس کی نائب اور ساتھی مارگریٹ دونوں بے حدمعروف ایجنٹس ہیں لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو'' ..... راکاش نے کہا۔

"اس وکٹر نے پاکیشیا کی ایک لیبارٹری ہے ایک فارمولا چوری کیا ہے اور لیبارٹری کے سائنسدانوں کو ہلاک کیا ہے۔ ہمیں وہ فارمولا واپس چاہئے" .....غمران نے کہا۔

فارسوا واپان چاہے .....مران سے بہا۔

"ایسے کاموں کا تو وہ ماہر سمجھا جاتا ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ
اسے انتہائی خطرناک آ دمی کہا جاتا ہے' ..... راکاش نے کہا۔

"کیا تم فارمولے کے بارے میں کوئی مدد کر سکتی ہو۔ صرف اتنا
معلوم کر کے بتا دو کہ فامولا کہاں موجود ہے' .....عمران نے کہا۔

"سوری ناٹی بوائے۔ اول تو میں معلوم کر نہیں سکتی اور اگر کر بھی
سکتی تو اس بارے میں کچھ نہ بتاتی کیونکہ یہ ملک سے غداری کے
مترادف ہے' ..... راکاش نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔

مترادف ہے' ہوئے کہا۔

"مترادف ہے' مہاری حب الوطنی پند آئی ہے لیکن کوئی میں تو دے سکتی

"علی عمران ایم ایس سی۔ ڈی ایس سی (آکسن) بول رہا موں۔ ویسے پہلے تو راکاش بولتی کم تھی اور حکم زیادہ دیا کرتی تھی"۔ عمران نے کہا۔

''اوہ۔ اوہ۔ ہم نافی بوائے۔ اوہ۔ اسنے طویل عرصے بعدتم سے بات ہو رہی ہے۔ شکر ہے تم نہ صرف زندہ ہو بلکہ ویسے ہی نافی بوائے ہو پہلے کی طرح'' ۔۔۔۔۔ اس بار راکاش نے مسرت بھری چین ہوئی آواز میں کہا۔

''اوہ۔ مجھے تہہاری فکرتھی کیونکہ فرینک کو بھی ہمیشہ تہہاری فکر رہتی تھی۔ تم کار کو ہوائی جہاز کے طور پر استعال کرنے کی عادی تھی''……عمران نے کہا۔

"اوه اوه مت بات كروفريك كى وه تقريباً چارسال پہلے روڈ ا كيسيڈن ميں مجھے ہميشہ كے لئے جھوڑ كر چلا گيا ہے " اسال بار راكاش نے رودينے والے لہج ميں كہا۔

ہر روہ ہاں سے سروسی میں مجھے فون کر دیا ہوتا۔ میں تہہیں نمبر ''اوہ۔ دری سوری۔تم نے مجھے فون کر دیا ہوتا۔ میں تہہا۔ تو دے آیا تھا''……عمران نے افسوس بھرے کہج میں کہا۔ ''ہاں۔لیکن وہ نمبر مجھ سے کہیں گھو گیا تھا۔تم نے بھی پھر فون

''ہاں۔ کیکن وہ نمبر مجھ سے کہیں کھو گیا تھا۔ تم نے بھی پھر فون نہیں کیا۔ اب اتنے عرصے بعد فون کر رہے ہو'…… راکاش نے

د دربس مصروفیت کا ہی بہانہ بنایا جا سکتا ہے' .....عمران نے کہا تو دوسری طرف سے راکاش بے اختیار ہنس پڑی۔

اور رسيور رڪھ ديا۔

"آپ کا بس چلے تو الف سے ی تک تمام کام فون پر ہی کر لئے جائے"..... بلیک زرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"باں۔ کوشش تو یہی ہوتی ہے تاکہ جلد از جلد مشن کمل ہو جائے اور مجھے چیک مل سکے' .....عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران نے رسیور اٹھایا اور نمبر پریں کرنے شروع کر دیئے۔

. ''جولیا بول رہی ہوں''..... رابطہ ہوتے ہی جولیا کی مخصوص آواز بنائی دی۔

"ايكسنو"....عمران نے مخصوص لہج میں كہا۔

روس باس حکم، سس جولیا نے انتہائی مؤدبانہ کہ میں پوچھا۔
''پاکیشیا سے ایک اہم فارمولا چوری کر لیا گیا ہے۔ یہاں کی لیبارٹری تباہ کر دی گئ ہے اور تمام سائنسدانوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ تم اپنے فلیٹ میں صفدر، کیپٹن شکیل، تنویر اور صالحہ کو کال کر لو۔ میں نے عمران کو کہہ دیا ہے کہ وہ تمہارے فلیٹ پر پہنچ کر اس مشن کے سلسلے میں بریف کرے گا' سس عمران نے مخصوص کہج

''لیں چیف'' ..... جولیا نے ای طرح مؤدبانہ کہے میں جواب دیے ہوئے کہا تو عمران نے رسیور رکھ دیا۔

ہواس سلسلے میں'' سسعران نے کہا۔ ''سوری۔ اس سلسلے میں کوئی ئپ نہیں دی جا سکتی'' سس راکاش نے اس بار بھی صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔

''اچھا چلو۔ یہ بتا دو کہ فارمولا وکٹر اور مارگریٹ نے لاکر چیف کو دیا ہوگا۔ چیف آ گے کس کو دے گا'' ۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔ در دیا ہوگا۔ چیف آ گے کس کو دے گا''۔۔۔۔عمران نے کہا۔

" ہاں۔ طریقہ کار بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چیف نے وکٹر سے فارمولا لے کر اسے چیف سیرٹری کے حوالے کیا ہوگا اور وہاں سے یہ فارمولا اطالیہ کی تقریباً ڈیڑھ سو لیبارٹریوں میں سے کسی ایک لیبارٹری کو بھوا دیا گیا ہوگا' ...... راکاش نے جواب

رسی السل میں تم اطالیہ کی تمام لیبارٹریوں کو ان کی مطلوبہ بہانہ ہے اصل میں تم اطالیہ کی تمام لیبارٹریوں کو ان کی مطلوبہ سائنسی مشینری، گیسنر اور کیمیائی محلول وغیر سپلائی کرتی ہو۔ کیا اب

بھی بیہ کام جاری ہے یا نہیں''.....عمران نے کہا۔ دور تھے میں رہے ہاتی کیا ہے۔

"اب بھی وہی کام ہے جوتم نے بتایا ہے کیکن اس معاملے ہے میرا اب براو راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ایک مخصوص پارٹی ہے جو میرے نام سے یہ کام کر رہی ہے اور چند فیصد منافع مجھے خود بخو دمل جاتا ہے۔ اس طرح میں براو راست مخالفوں کا ٹارگٹ ہینے سے نے جاتی ہوں' ..... راکاش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

'''اوکے۔ بے حدشکریہ۔ پھر ملاقات ہوگی'' .....عمران نے کہ

کار خاصی تیز رفتاری سے اطالوی دارالحکومت کی ایک معروف سرک پر آ کے بوھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وکٹر اور سائیڈ سیٹ پر مارگریٹ موجود تھی۔

"اس بار بہت جلد نیا مشن آ گیا ہے۔ ابھی چند دن پہلے تو یا کیشائی مشن ممل کیا ہے " ..... مارگریٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ "اور جب کئی ماہ تک کوئی مشن نہیں ہوتا تو اس وقت تم بوریت کا رونا روتی ہو اور اب اگر فوری دوسرامشن مل رہا ہے تو تب جمح

تمہیں پندنہیں آ رہا'' ..... وکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "اورتم نے بھی خود اپنے بارے میں سوچا ہے۔ مسلسل کام کر کے کسی روز تمہارا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا اور تم سرکو پر چکایاں جاتے اور ناچے نظر آؤ گے' ..... مارگریٹ نے کہا

وكئر ب اختيار قبقهه مار كر بنس يرا-" مجھے کام کرنے میں لطف آتا ہے۔ فارغ رہ کر میں بے

بور ہو جاتا ہوں' .....وکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک بزنس پلازہ کی یار کنگ میں کار روک کر وہ دونوں نیجے اترے اور پھر لفٹ کے ذریعے وسویں منزل پر پہنچ گئے۔ اس برنس یازہ میں ملی نیشنل کمپنیوں کے آفس تھے جبکہ رسویں منزل پر انشر نیٹنل کار پوریش کے مختلف وفاتر تھے۔ ان میں ایک ریجنل آفس بھی تھا۔ وکٹر اور مارگریٹ اس آفس کے بند دروازے پر پہنچ کر رک گئے۔ وکٹر نے بند دروازے پر مخصوص انداز میں دستک دی تو دروازه کھل گیا۔ وکٹر اور مارگریٹ اندر داخل ہو گئے۔ وہاں میزیں

کاؤنٹر بنا ہوا تھا جس کے بیتھیے ایک نوجوان لڑکی موجود تھی۔ وکٹر اور مارگریٹ اس کی طرف بڑھ گئے۔

کرساں گئی ہوئی تھیں اور بزنس ورک ہو رہا تھا۔ ایک طرف ایک

"وكثر اور ماركريك سيكش سبيشل سروسز" ..... وكثر في كها تو لزكي نے کاؤنٹر کے نیچے سے ایک کارڈ نکال کر اس یر کچھ لکھا اور پھر وستخط کر کے اس نے کارڈ وکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ کارڈ پر آفس تھری

"اوے\_شکریہ ' ..... وکٹر نے کہا اور کارڈ جیب میں رکھ کر وہ مڑا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مارگریٹ اس کی پیروی کر رہی تھی۔تھوڑی دیر بعد ان کی کار ایک رہائش کالونی میں داخل ہوئی اور پھر ایک عالی شان کوشی کے گیٹ یر پہنچ کر رک گئی۔ جہازی سائز کا گیٹ بند تھا۔ وکٹر نے مخصوص انداز میں ہارن دیا تو

"سابقه مش سے آپ کا مطلب پاکیشیا مش ہے" ..... وکٹر نے

"بال" ..... كرنل جيكسن نے كہا۔

"کیا ہوا ہے۔ فارمولا تو ہم لے آئے تھے" ..... وکٹر نے کہا۔
"یا کیشیا سکرٹ سروس حرکت میں آگئی ہے" ..... کرٹل جیکن

کہا۔

''تو کیا ہوا چیف۔ آتی رہے۔ ہمارے بارے میں تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے'۔۔۔۔۔ وکٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا تو کرنل

جیکس بے اختیار طنزیہ انداز میں مسکرا پڑا۔ ''یہاں جی ایف کلب ہے جس کی مالکہ ر

"یہاں جی ایف کلب ہے جس کی مالکہ راکاش ہے۔ تم جانتے ہوائے".....کرنل جیکس نے کہا۔

"ہاں۔ بہت البھی طرح۔ وہ میری اور مارگریٹ ہم دونوں کی مخلص دوست ہے۔ کیا ہوا ہے اسے ' ..... وکٹر نے چونک کر کہا۔
"اس نے جھے فون کر کے بتایا ہے کہ پاکیٹیا کے لئے کام کرنے والے عمران نے طویل عرصہ بعد اسے فون کیا اور اس سے وکٹر اور مارگریٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن راکاش نے اسے صرف اتنا بتایا کہ دونوں کا تعلق کی مرکاری ایجنسی سے ہے اور راکاش نے جب عمران سے پوچھا کہ وہ

کول ان کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو عمران نے کہا کہ یہ

دونوں ایجنٹ یا کیشیا کا انتہائی اہم فارمولا لے اڑے ہیں اور انہوں

پھائک کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور ایک باوردی مسلح آدمی باہر آگیا۔
وکٹر نے جیب سے کارڈ نکال کر آنے والے کے ہاتھ پر رکھ دیا۔
ددلیں سر۔ میں پھائک کھولتا ہوں''…… آنے والے نے کارڈ کو
دیکھے کر مؤدبانہ کہج میں کہا اور پھر کارڈ کو جیب میں ڈال کر وہ مڑا
اور چھوٹی کھڑکی سے اندر جا کر اس نے کھڑکی بندگی۔ چند کھوں بعد
پھائک ایک سائیڈ پر ہٹتا چلا گیا۔ وکٹر نے کار آگے بڑھا دی اور پھر

ایک سائیڈ ر بنی ہوئی یارکنگ میں کار لے جاکر روک دی۔ وہاں

پہلے بھی ایک کار موجود تھی۔ ''میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ چیف کو ہم پر بھی اعتاد نہیں ہے۔ وہ فون پر ہی کہہ دیتا کہ یہاں پہنچ جاؤ۔ ہم بھ جاتے''…… مارگریٹ نے کہا۔

''اییا انتظام ضروری ہے۔ چیف اس سے محفوظ رہتے ہیں''۔
وکٹر نے کہا اور پھر تھوڑی در بعد وہ آفس کے انداز میں سجے ہوئے
ایک کمرے میں داخل ہوئے۔

ایک کمرے میں دائل ہوئے۔ ''ہ و ہیٹھو'' ...... چیف کرنل جیکسن نے مسکراتے ہوئے کہا تو دکم اور مارگریٹ ددنوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میں کر بیٹ کرشن کرسیوں کے بیٹھ گئے۔

''کیا کوئی نیا مشن سامنے آ گیا ہے چیف' ..... وکٹر۔ مسکراتے ہوئے کہا۔

''نیا نہیں بلکہ تمہارے سابقہ مثن کا دوسرا حصہ ہے''۔۔۔۔۔رُاٰ جیکس نے کہا تو وکٹر اور مارگریٹ دونوں بے اختیار چونک پڑے

نے نه صرف لیبارٹری جاہ کر دی ہے بلکہ ایسے سائنسدانوں کو بھی

ایک بات کا خیال رکھنا کہ انہیں اتن مہلت نہ ملے کہ وہ بیر ٹریس کر لیں کہ فارمولا کس لیبارٹری میں ہے اور وہ اس لیبارٹری کو تباہ کر دیں اور فارمولا واپس لے اڑیں''……کرنل جیکسن نے کہا۔ ''انہیں کسی طرح معلوم ہی نہیں ہوسکتا کہ فارمولا کہاں ہے اس

" انہیں کی طرح معلوم ہی نہیں ہوسکتا کہ فارمولا کہاں ہے اس لئے وہ پہلے ہمارے خلاف کام کریں گے پھر آگے بڑھیں گے۔ آپ بے فکر رہیں۔ وہ یہال سے زندہ واپس نہ جاسکیں گئے ۔ وکٹر نے بڑے اعتماد کھرے ۔ لہج میں کہا۔

"میں نے رونالڈ سے بات کی ہے کہ وہ ائیر پورٹ پر عمران اور اس کے ساتھیوں کی مگرانی کرے اور جس فلائٹ سے وہ روانہ موں اس کی تفصیل بھی بتائے لیکن اس نے صاف معذرت کر لی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ عمران کو پتہ چل جائے گا کہ میں تے اس

کی نگرانی کی ہے تو وہ اس کے کلب کو تاہ و برباد کر دے گا اور اس کا بھی خاتمہ کر دے گا۔ وہ عمران سے شدید خوفزدہ تھا اس لئے میں نے مزید اصرار نہیں کیا'' ...... کرنل جیکسن نے کہا۔

ے ریدہ رارین یو سسہ دن ساں سے بہت در روی ہے جیگر کو در چیف۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے فون سے جیگر کو کال کر لوں۔ جیگر کافی عرصہ تک اقوام متحدہ کی سیرٹ سروس میں رہا ہے اور کئی مشنز پر اس نے اور عمران نے اکٹھے کام کیا ہے۔ جیگر اس کو بہت قریب سے جانتا ہے۔ وہ ہمیں کوئی الی بات بتا دے گا جس سے ہم آسانی سے اس کا خاتمہ کر سکیں' ۔۔۔۔۔ مارگریٹ نے کہا۔ ۱

ہلاک کر دیا ہے جو پاکیشیا کے انمول اٹانہ کی حیثیت رکھتے تھے اور اس عمران نے کہا ہے کہ وہ ہرصورت میں فارمولا واپس لے جائے گا۔ راکاش کے مطابق عمران نے یہ معلوم کرنے کے لئے کہ فارمولا کس لیبارٹری میں ججوایا گیا ہے اسے بردی رقم کی آفر کی کین فارمولا کس لیبارٹری میں ججوایا گیا ہے اسے بردی رقم کی آفر کی کین راکاش نے اس معالمے میں بڑنے سے صاف انکار کر دیا"۔ کرٹل جبکس نے اس معالمے میں بڑنے سے صاف انکار کر دیا"۔ کرٹل جبکس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

'' ہمارے بارے میں اسے کیسے پتہ چلا۔ سوائے رونالڈ کے اور کوئی ہمیں نہیں جانیا'' ..... وکثر نے قدرے حیرت بھرے کہتے میں کہا۔

"پاکیشیا سیرٹ سروس کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ہر وہ بات معلوم کر لیتی ہے جو اس سے چھپائی جائے "……کرنل جیکس نے کہا۔ "چیف۔ اگر انہوں نے معلوم کر بھی لیا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا۔ وہ اطالیہ آ کر ہی فارمولا واپس لے جا سکتے ہیں۔ ہم اگر پاکیشیا جا کر ان کو شکست وے سکتے ہیں تو یہ تو ہمارا اپنا ملک ہے۔ ہم ان کا بہیں خاتمہ کر دیں گئی "…… خاموش بیٹھی ہوئی مارگریٹ

نے قدرے جذبائی کہتے میں کہا۔ ''اسی لئے تو میں نے تہہیں کال کیا ہے۔ عمران اور اس کے ساتھی بہرحال آئیں گے اور تم نے ان کا تقینی طور پر خاتمہ کرنا ہے جاہے کچھے بھی ہو جائے۔ انہیں زندہ واپس نہیں جانا چاہئے البتہ

" إلى كرلو" ..... چيف نے كہا اور اس كے ساتھ بى انہول نے

صورت میں عمران اور اس کی سیرٹ سروس کا خاتمہ کرنا ہے۔ آپ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں'' ..... مارگریٹ نے کہا۔ ''تم دونوں وہاں سے کوئی فارمولا لے آئے ہو'' ..... جیگر نے

3. <u>C. C. 10</u> 30 03 <u>C. 0</u>43 0333 <sub>1</sub>

" ہاں ' ..... مارگریٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"میری مخلصانه رائے سننا چاہتی ہوتو فارمولا اسے واپس کر دو۔ ورنه دوسری صورت میں وہ فارمولا بھی لے جائے گا اور اطالیہ کو بڑا نقصان بھی بہنچا سکتا ہے' ..... جیگر نے جواب دیا تو مارگریٹ، وکٹر اور کرنل جیکس نتیوں کے چبرے بگڑ گئے۔

اور رن ی نیوں سے پہر سے بر سے۔

"ملک کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے وہ۔ پھر اس نے انقام لینا
ہے تو وہ مجھ سے اور وکٹر سے لے۔دوسری بات یہ کہ اسے کسی
صورت اس لیبارٹری کا علم نہیں ہوسکتا جہاں فارمولا موجود ہے۔
پھر کیا وہ جن ہے یا بھوت۔ آخر وہ انسان ہی ہے' ...... مارگریٹ
نے خصیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

 فون سیٹ اٹھا کر مارگریٹ کے سامنے رکھ دیا تو مارگریٹ نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پرلیس کرنے شروع کر دیئے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پرلیس کر دیا۔ اب دوسری طرف بجنے والی تھنی بھی سب کو سنائی وے رہی تھی۔ پھر رسیور اٹھائے جانے کی آواز سنائی دی۔

" ہیلؤ" ...... ایک مردانہ آواز سنائی دی۔
" مارگریب بول رہی ہوں انکل جیگر" ...... مارگریٹ نے کہا۔
" اوہ مارگریٹ تم۔ آج کیسے یاد کر لیا اپنے انکل کو" ...... جیگر کی
حیرت بھری آواز سنائی دی۔
حیرت بھری آواز سنائی دی۔

ر انکل آپ مجھے پاکیٹیا کے عمران کے بارے میں بتایا کرتے سے آپ کو یاد ہے نا'' سس مارگریٹ نے کہا۔
''ہاں ہاں۔ کیوں کیا ہوا ہے'' سس جیگر نے چونک کر پوچھا۔
''میں نے اور وکٹر نے پاکیٹیا میں ایک مشن مکمل کیا ہے۔ اب
بتایا جا رہا ہے کہ ہم سے انقام کینے اور جو کچھ ہم لے آئے ہیر

بتایا جا رہا ہے کہ ہم سے انقام لینے اور جو کچھ ہم لے آئے ہیر اسے واپس لے جانے کے لئے یہ عمران پاکیشیا سکرٹ سروا سمیت اطالیہ آ رہا ہے۔ گو وکٹر اور میں نے یہ مشن اس انداز میر مکمل کیا ہے کہ کسی کو اس بارے میں علم تک نہیں ہو سکا لیکن عمراا شخے یہاں ایک کلب کی مالکہ کو فون کر کے میرے اور وکٹر کے بیاں ایک کلب کی مالکہ کو فون کر کے میرے اور وکٹر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے

ببرحال معلوم ہو جاتی ہیں۔ تیسری بات یہ کہ وہ پہلے اپنامشن مکمل

نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔

الفطرت صلاحيتي ركهما ہے ' ..... وكثر نے كہا۔

تم اسے شکست دے سکتے ہو' ..... چیف نے کہا۔

كرے گا۔ چرتمهاري طرف متوجه ہوگا'' ..... جيگر نے كہا۔ " مھیک ہے۔ ہم نمك لیں گے اس سے۔شكرية " الله مارگريك " چیف ۔ سب اس سے اس قدر خوفردہ کیوں ہیں۔ کیا وہ مافوق ''نہیں۔وہ انسان ہے لیکن اس کی کارکردگی اس قدر تیز ہوتی ہے کہ وہ ایے مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے اور سنو۔ وہ تم سے برا ایجنٹ نہیں ہے۔تم انتہائی ہوشیاری سے کام کروتو مجھے یقین ہے کہ "آپ بے قرر رہیں چیف سیش سروسز کو ہی کامیابی ملے گئ " ..... وكثر نے كما اور چيف نے اثبات ميں سر بلا ديا۔

کال بیل کا بنن بریس کر دیا۔ "کون ہے " ..... ڈور فون سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ " كون موسكتا ب- بوجموتو انعام- نه بوجموتو جرمانه " ....عمران نے مسراتے ہوئے کہا۔ "عمران صاحب آپ۔ میں آ رہا ہوں" ..... صفدر کی مسراتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر کٹک کی آواز کے ساتھ ہی ڈور فون بند ہو گیا۔ چند لمحول بعد دروازہ کھلا تو دروازے برصفدر موجود تھا۔ " يبلح انعام لائے۔ میں نے بوجھ لیا ہے' ..... صفدر نے مسكرات ہوئے كہا۔

عمران نے کار پلازہ کی پار کنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر

اس نے کار لاک کی تو اسے پارکنگ میں صفدر، کیپٹن شکیل، تنویر اور

صالح سب کی کاریں موجود نظر آئیں۔عمران تھوڑی در بعد تیسری

مزل پر جولیا کے فلیٹ کے بند دروازے پر موجود تھا۔ اس نے

"بال واكثر اكبرسميت ليبارثري مين موجود تمام لوگول كو بلاك كرديا كيا ہے۔ خفيه سيف سے فارمولا اڑا ليا كيا ہے اور ليبارثرى بھی کمل طور پر تباہ کر دی گئی ہے' .....عمران نے کہا۔

"اوہ ویری بیٹر۔ لیکن میمکن کیسے ہوا۔ اس لیبارٹری تک پہنچنا

ی محال تھا۔ پھڑ' ..... صفدر نے حیرت بھرے کہجے میں کہا۔ ''لیبارٹری کاشان پہاڑی سلسلے کے اندر زرتاج اریا میں واقع ہے اور اس کا راستہ فوجی چھاؤنی کے اندر تھا لیکن اس لیبارٹری کے

دوخفیہ راتے بھی تھے جنہیں بند کر دیا گیا تھا۔ ان میں ایک راستے کا اختیام کاشان بہاڑی علاقے میں ہوتا تھا جبکہ دوسرے راستے

ے حملہ آور اندر واخل ہوئے اور انہوں نے بند رائے کو بم مار کر کول لیا اور پھر وہاں سے لیبارٹری میں انتہائی ژود اثر بے ہوش

کے ساتھ بیٹھ گئی۔

کر دینے والی کیس فائر کر کے وہ اندر داخل ہوئے اور ڈاکٹر اکبرکو

ہوش میں لا کر ان پر تشدہ کر کے فارمولے کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور کھر خفیہ سیف کھول کر اس میں موجود فارمولا لے اڑے اور باہر جاکر انہوں نے لیبارٹری کو بھی ریموٹ کنرول کی مدد سے مکمل طور پر تباہ کر دیا'' .....عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس دوران صالحہ جائے کا بڑا فلاسک اور پیالیاں الله میں رکھے وہاں آ گئی اور اس نے ہر بیالی میں جائے ڈال کر ساتھوں کے سامنے رکھ دی اور پھر ایک پیالی لے کر وہ خود جولیا

"ميرا نام على عمران ب- تم في عمران صاحب كها ب- تم يرتو جرمانه بونا چاہے' ....عمران نے کہا تو صفدر ہنتا ہوا ایک طرف ہٹ گیا اور عمران اندر داخل ہوا۔ بڑے کمرے میں صوفوں پر جولیا، صالحه ایک طرف اور نمیشن شکیل اور تنویر دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صوفہ خالی تھا۔ اس پرعمران اور صفدر بیٹھ گئے۔

"بال اب بناؤ كه كون سانيامش بي ..... جوليان ب چین سے کہجے میں کہا۔ ''ارے نہ سلام نہ دعا۔ نہ جائے کی آفر اور نہ ہی کوئی وعوت''۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

ورمیں لے آتی ہول جائے'' ..... صالحہ نے المصتے ہوئے کہا اور جولیانے اثبات میں سر ہلا دیا۔ "اب جائے آربی ہے۔ اب بتاؤ" ، .... جولیا نے تیز لیج میں

"اس مشن بر صفدر اور کیش فکیل بھی کام کرتے رہے ہیں"۔ عمران نے کہا تو صفدر اور کیٹن شکیل دونوں چونک پڑے۔ "م کام کرتے رہے ہیں۔ کب " .... دونوں نے جرت مرے

"سائنسدان ڈاکٹر اکبر اور ڈبل فائیو لیبارٹری کے فول پروف

انظامات كاتم جائزه لين كئ تق نا"....عمران ني كبا-''اوہ۔ تو کیا کوئی گیم ہوگئی ہے''....صفدر نے کہا۔

"يوتو واقعي برا نقصان مو كيا عمران صاحب-ليكن بيسب ك واپس لے آئیں۔ اس کے بعد اس رونالڈ سے بھی نمٹ لیا جائے نے کیا ہے' ..... صفدر نے حیرت بھرے لیج میں کہا۔ گا" .....عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ "ملری انٹیلی جنس نے ایک سیٹلائٹ فون کال ٹیپ کی جس میں ''لیکن عمران صاحب۔ فارمولے کی تو سینکڑوں کا پیاں کر لی گئی وكثر اينے چيف كو ليبارثرى تباه كرنے سے پہلے كى تمام بوزيش تا ہوں گی''....مفدر نے کہا۔

رہا ہے اور پھر ہدایات لیں' .....عمران نے جواب دیے ہوئے ''نہیں۔ اس فارمولے کی کا پی نہیں کی جا سکتی۔ حتیٰ کہ سرداور نے بتایا ہے کہ اس فارمولے کو آسانی سے کھولا بھی نہیں جا سکتا''۔

"تو آب اب كب جارب مين اطاليه تاكه ان دونون ايجنون

کو حتم کیا جا سکے' .....صفدر نے کہانہ "ہمیں سب سے بہلے اس فارمولے کی واپسی بر کام کرنا ہے۔

الجنش تو اليي كارروائيال كرتے ہي رہتے ہيں۔ ہاں اگر يد اليجنش

فارمولے کی واپسی میں رکاوٹ سے تو چھر ان سے بھی نمٹ لیا جائے گا'' ....عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "عمران صاحب يبال سے اطاليه روائل كو آب كس طرح

نفیه رکیس کے' .....کیپٹن شکیل نے کہا تو سب چونک پڑے۔ "تمہارا مطلب ہے کہ ہماری گرانی کرائی جا رہی ہو گئ"۔

عمران نے چونک کر کہا۔ "لازى بات ہے كه اطاليه كے ايجنوں كومعلوم مو گاكه ياكيشيا

میرٹ سروں حرکت میں آ بھی ہے اس لئے کسی نہ سی گروپ کے ذریع آپ کی نگرانی کرائی جا رہی ہوگ تا کہ آپ کو فارمولے کی ''یبال ان کی مدد کرنے والے گروپس ہوں گے ورنہ وہ رو ایجنٹ اتنا بزامشن مکمل نہیں کر سکتے'' ..... صفدر نے کہا۔

"إلى اس ير ناسكر نے كام كيا ہے۔ ايك سائنسدان واكم فرخ کو ایک کلب میں کھلے عام گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ جب ڈاکٹر فرخ کلب میں آئے تو صفدر، کیٹین شکیل کے ساتھ مر

بھی وہاں موجود تھا اور ڈاکٹر فرخ کے بارے میں بتایا گیا لیکن ؟ تو ہاے کافی پی کر طلے آئے جبکہ مارے بعد سے کارروائی مولی۔ مر نے اس واردات کی خبر اخبار میں روعی اور ٹائیگر کو میں نے قاموا کا پتہ چلانے کا کہا۔ ٹائیگر نے ربورٹ دی کہ ایک پیشہ ورقالوا

کے گروپ نے میہ واردات کی ہے اور ان قاتلوں کو میہ ٹاسک را بو کلب کے مالک اور مینجر رونالڈ نے دیا تھا۔ رونالڈ اطالوی نژ ہے لیکن میں نے اسے اس لئے روک دیا ہے کہ لامحالہ اس

اطلاع اطالیہ میں پہنچ جائے گی اور وہ لوگ ہوشیار ہو جا کیں ۔ جبكه ميں حابتا ہوں كه ہم احابك ان تك بينج جائيں اور اپنا فارم

واپسی سے روکا جا سکے' .....کیٹن شکیل نے وضاحت کرتے ہوئے

ای ہوتا رہا ہے' ،....صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اورتب تك مم ہاتھ پر ہاتھ وهرے فارغ بیٹھے رہ جانیں

گے''.....تنورینے فورا ہی طنز کرتے ہوئے کہا۔

''چلوتمہیں رعایت۔تم ہاتھ پر ہاتھ دھرنے کی بجائے پیر پر پیر

دهرلو''....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"تنویر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فارمولے کو ہم کیوں تلاش نہیں کر

سکتے".....صفدر نے کہا۔

"تو کرو۔ میں نے کب منع کیا ہے تمہیں' ..... عمران نے منکراتے ہوئے جواب دیا۔

"اس کے لئے ہمیں ظاہر ہے اطالیہ جانا بڑے گا'،....صفدر

"اور وہاں جا کر اخبار میں اشتہار دو گے کہ اس شخص کو انعام دیا

ائ گا جو ہمیں بتائے گا کہ پاکیشیائی فارمولا کس لیبارٹری میں وجود ہے' .....عمران نے طنزیہ کہے میں کہا۔ "ہم پر طنز مت کرو۔ تہاری وجہ سے ہم آ گے نہیں بڑھ سکتے۔

م تمام کریڈٹ ہمیشہ خود حاصل کرنے کے چکر میں پڑے رہتے و''.....تنور نے غصیلے کہجے میں کہا۔

"ہمیں آپس میں لڑنے کی بجائے اس کا کوئی حل نکالنا ہو گا۔ مران صاحب کی بات ورست ہے کہ بغیر کسی شوس کارروائی کے سیہ علوم نہیں کیا جا سکتا کہ فارمولا کہاں ہے اور جب تک معلوم نہ ہو "تمہارا تجزیہ ٹھیک ہے لیکن ہم نے بہرحال کام کرنا ہے ال لئے جیب کرتو ہم نہیں بیٹھ سکتے'' ....عمران نے کہا۔

"ايباكيون نه كيا جائے عمران صاحب كه آب ميم كوعليحده جو دیں۔ میم کو کوئی نہیں جانتا۔ آپ کی مگرانی کی جا رہی ہو گا۔ آپ ا کیلے مختلف ممالک کا چکر لگا کر وہاں پہنچ جائیں' ..... صفدر نے

' مہیں۔ اس سے سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کوئی متب سامنے نہیں آتا۔ ہمیں بوری قوت اور تیزی سے آگے بر هنا ہوگا ظاہر ہے کہ اطالیہ کے ایجنٹوں نے جارا راستہ روکنا ہے۔ روک ر بیں' .....عمران نے انتہائی اعتماد کھرے کہیج میں جواب د۔

" فیک ہے۔ پھر بناؤ کہ ہم نے کیا کرنا ہے " جوایا .

"اس وقت تک آرام۔ جب تک سی معلوم نہیں ہو جائے فارمولا كہال موجود ہے' ....عمران نے كہا۔

"كون معلوم كرے كا اور كب معلوم مو كى يه بات"

'' ظاہر ہے۔ عمران صاحب خود ایبا کریں گے۔ پہلے بھی آ

"يس چيف" ..... جوليانے مؤدبانه ليج ميس كها۔

"عمران یہاں موجود ہے اسے کہو کہ سرداور سے بات کرئے"۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو

جولیا نے کریڈل دبایا اور پھرٹون آنے پر اس نے رسیور اور فون عمران کی طرف بردھا دیا۔

"مبارک ہو عمران صاحب۔ آپ کا کام سرداور نے سر انجام دے دیا ہے" ..... کیٹن ظیل نے کہا تو عمران سمیت سب بے

افتیار چونک پڑے۔ ''تم نے اتنا بڑا دعولی کیسے کر دیا کیپٹن شکیل''..... صفدر نے

حرت بحرے لہجے میں کہا۔

" بہلے تیجہ سامنے آنے دو۔ پھر بات ہوگی کہ میں نے کس طرح یہ اندازہ لگایا" اسکیٹن کلیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جبکہ اس دوران عمران سردادر کے براہ راست فون نمبر بریس

''داور بول رہا ہول''..... چند کمحوں بعد سرداور کی سنجیدہ اور بھاری آواز سنائی دی۔

"ملی عمران ایم ایس سی۔ ڈی ایس سی (آکسن) بذبان خود بول رہا ہوں' .....عمران نے اپنے مخصوص کہتے میں مکمل تعارف

کراتے ہوئے کہا۔ ''عمران بیٹے۔ مجھے ایک باوثوق ذریعے سے اطلاع ملی ہے کہ ہا۔ ''کیٹن کلیل صاحب درست کہنہ رہے ہیں لیکن عمران صاحب ہمیں بھی تمام کارروائیوں میں اپنے ساتھ رکھیں'' ..... خاموش بیٹی

صالح بھی آخر بول پڑی-''عمران-تم نے اب کیا فائنل کیا ہے'' ..... جولیا نے حتمی کہے مرکب

"عران صاحب نے بتا تو دیا ہے۔ جب تک بیہ معلوم نہیں ہو گا کہ فارمولا کہاں ہے ہم آ گے نہیں بڑھ سکتے اور مجھے یقین ہے کہ یہاں آپ کے فلیف پر میٹنگ کال ہی اس وقت کی جاتی ہے جب ان بنیادی باتوں کاعلم ہو چکا ہوتا ہے ".....صفدر نے کہا۔ "دنہیں۔ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا" .....عمران نے کہا۔ "دکوں نہیں ہو سکا" ..... جولیا نے غصلے لہجے میں کہا۔

راس کئے کہ میں نے کوشش ہی نہیں گی' .....عمران نے معصوم سے لہج میں جواب دیا تو جولیا سمیت سب بے اختیار ہنس پڑے، میر اس سے پہلے کہ کوئی مزید بات ہوتی۔ فون کی تھنٹی نج اٹھی آ

جولیا نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ ''جولیا بول رہی ہول''..... جولیا نے کہا۔

"ایکسٹو"..... دوسری طرف سے مخصوص کہجے میں کہا گیا توج نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ سائنسی حفاظتی انظامات کئے جائیں جنہیں کوئی کراس نہ کر سکے۔ انہیں ماسٹر لیبارٹری کہا جاتا ہے' ..... سرداور نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"آپ کو کیے اطلاع ملی "....عمران نے کہا۔

"اطالیہ کے ایک سائنسدان ہیں ڈاکٹر رابرٹ سمتھ۔ وہ اس میٹنگ میں شریک تھے جس میں اس فارمولے کو ماسٹر لیبارٹری مجوانے کا فیصلہ کیا گیا۔ میں نے اپنے طور پر ایک اور سائنسی کام كے لئے ڈاكٹر رابرك محمد سے رابطه كيا تو ويے بى ميں نے اس فارمولے کا ذکر کر دیا کہ کیا اسے کھول لیا گیا ہے یا نہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اس میٹنگ میں شریک سے جس میں اس فارمولے کو ماسر لیبارٹری میں مجھوایا گیا ہے۔ اب آئندہ اس فارمو کے یر تمام کام وہیں ہو گا لیکن میرے پوچھنے کے باوجود انہوں نے بینہیں بتایا کہ وہ کون سی لیبارٹری ہے جہاں یہ فارمولا بھوایا گیا ہے لیکن شاید انہیں واقعی معلوم نہ تھا اس کئے وہ نہیں بتا سكرتم نے كہا ہے كہ مهيں ماسر ليبارٹريوں كے بارے ميں علم نہیں ہے تو اتنا میں بتا دوں کہ ان ماسر لیبارٹریوں کو انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے۔ ہر حکومت کے صرف چند افراد کو اس کا علم ہوسکتا ے۔ ویسے یہ بھی سنا ہے کہ ماسر لیبارٹریاں سمندر میں موجود

نامعلوم جزیروں میں بنائی گئی ہیں' ..... سرداور نے تفصیل بتاتے

جارے فارمولے کو کھلوانے اور اس پر کام کرنے کے لئے حکومت اطالیہ نے یہ فارمولا ماسٹر لیبارٹری میں بھجوا دیا ہے' ..... سرداور نے کہا تو عمران کے ساتھ ساتھ اس کے تمام ساتھی بھی چونک پڑے کیونکہ یہ نام ان سب نے پہلی بار سنا تھا۔ عمران کے چرے پر بھی حیرت کے تاثرات موجود تھے۔

"ماسر لیبارٹری۔ یہ کیا ہوتی ہے سرداور' ،....عمران نے حمرت بھرے لہج میں کہا۔

دو تہریں واقعی معلوم نہیں یا تم جان بوجھ کر حیرت کا اظہار کر رہے ہو' ..... سرداور نے قدرے غصیلے کہج میں کہا۔

رہے ہو ..... مرراور کے موجوں ۔ '' مجھے واقعی معلوم نہیں ہے۔ میں تو یہ نام ہی کہلی بار س را 'موں''....عمران نے کہا۔

"دور پی ممالک نے تقریباً دس سال پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ الیک الیم الیک عامولے ہے الیہ الیک عام کی جا کی جہال دنیا کے ہرٹائپ کے فارمولے ہاکام کیا جا سکے۔ مطلب ہے کہ ان میں ہرفتم کی مشینری موجود ہو۔ کہاں ہر یور پی ملک کے قابل سائنسدان کام کریں اور الا

یہی ہو یہ ہوئی ہور پی ممالک مل کر ادا کریں ادر الا لیبارٹر بوں کے اخراجات تمام بور پی ممالک کیساں عاصل سے حاصل ہونے والے فوائد بھی تمام بور پی ممالک کیساں عاصل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لیبارٹر بوں اس قدر خفیہ رکھی جا ۔ ہیں کہ سوائے تمام بور پی ممالک کی حکومتوں کے چند افراد کے کی اس کے بارے میں معلوم نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ الج

ہوئے کہا۔

"لیس ہاس" النگر نے جواب دیا۔

"میں دہیں موجود ہوں۔ فون پر بات کروتا کہ تفصیل سے بات ہو سکے''....عمران نے کہا۔

"لیں باس" اسی ٹائیگر نے جواب دیا تو عمران نے سیل فون آف کر کے اسے جیب میں ڈال لیا۔ تھوڑی دیر بعد میز پر موجود فون کی گھنٹی نج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ فون ٹائیگر کا ہوگا۔ اس نے رسیور اٹھانے کے

ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن بھی پرلیس کر دیا۔ دولہ علی عیں میں السیسی م

"دیس علی عمران ایم ایس سی و کی ایس سی (آکسن) ان فلیٹ جولیا بول رہا ہوں''....عمران کچھ دیر سنجیدہ رہ سکتا تھا۔ بیاب اس کی فطرت ٹانیہ بن چکی تھی کہ وہ زیادہ دیر تک سنجیدہ نہیں رہ سکتا تھا اس لئے وہ ایک بار پھر اینے اصل جون میں آگیا تھا۔

" ٹائیگر بول رہا ہوں'' ..... دوسری طرف سے ٹائیگر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔

"" من خ کئی سال پہلے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا یونیورٹی کا کلاس فیلو جس کا نام شاید ڈاکٹر کلارک بتایا تھا، سے اچا تک تمہاری ملاقات ہو گئی تھی اور اس نے بتایا تھا کہ وہ ڈاکٹریٹ کر کے اب کسی ماسٹر لیبارٹری میں کام کر رہا ہے۔ کیا تمہیں یاد ہے سیسٹ مران نے کہا۔

"لیس باس۔ اس کے بعد بھی ایک دو بار ڈاکٹر کلارک سے

"بے حدشکریہ سرداور۔ آپ نے واقعی جاری رہنمائی کی ہے۔
اب ہم جلد ہی اس فارمولے کو حاصل کر کے آپ کو واپس پہنچانے
میں کامیاب رہیں گئ " سے عمران نے کہا۔

''اوکے۔ اللہ حافظ' ' سس مرداور نے کہا اور اس سے ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا تو عمران نے بھی رسیور رکھ دیا۔

"کمال ہے۔ وس سال سے ماسٹر لیبارٹریاں کام کر رہی ہیں اور ہمیں اس کا علم تک نہیں' .....عمران نے جیرت بھرے لیج میں کما

"اب کیا اس ماسر لیبارٹری کو ٹرلیس کیا جائے گا جہال سے فارمولا موجود ہے' ..... جولیا نے کہا۔

"عمران صاحب ہی کچھ سوچیں گے" ..... صالحہ نے کہا تو سب مسکرا دیئے۔ عمران کی پیشانی پر لکیریں موجود تھیں جس کا مطلب تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہے۔ پھر اچانک وہ اس طرح چونکا جیسے اسے کوئی خیال آگیا ہو۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر

سیل فون نکالا اور اس پر بٹن پرلیس کرنے شروع کر دیئے۔ ''ہیلو۔علی عمران بول رہا ہوں'' ۔۔۔۔۔عمران نے چند کمحول بعد خاصے سنجیدہ کہجے میں کہا۔

''لیں باس۔ ٹائیگر بول رہا ہوں''..... دوسری طرف سے ٹائیگر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔

''جولیا کے فلیٹ کا فون نمبر مہیں یاد ہے'' .....عمران نے کہا۔

میں کس کام کے لئے آتا ہے تو اس نے بتایا تھا کہ پچھ ایسے سائنسی

سامان کی آہیں ضرورت ہوتی ہے جو صرف یا کیشیا سے حاصل ہوتا

ے۔ مزید پوچھے پراس نے صاف کہددیا کہ بیسکرٹ باتیں ہیں۔

لیبارٹری رکھ دیا ہو گالیکن اب ان ماسر لیبارٹریوں کے بارے میں نیا انکشاف ہوا ہے اس لئے میں نے تہمیں کال کی تھی'۔عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

''اوکے۔تم یہاں جولیا کے فلیٹ پر آ جاؤ تا کہ کوئی پیش رفت ہوتو اس کو آگے بڑھایا جا سکے'' .....عمران نے کہا۔

''لیں باس'' ۔۔۔۔ ٹائیگر نے جواب دیا تو عمران نے رسیور رکھ

" " مران صاحب بتایا تو یمی گیا ہے کہ ایک ماسر لیبارٹری نہیں ہے بلکہ کئی ماسر لیبارٹریاں ہیں۔ اب کیے معلوم ہوگا کہ اطالیہ نے فارمولا کس لیبارٹری میں بھجوایا ہے " " سے ضدر نے کہا۔ " ایک ماسٹر لیبارٹری ٹرلیں ہو جائے تو پھر مزید معلومات کے لئے آگے بڑھا جا سکتا ہے " " سے عمران نے کہا۔

" تمہارے بے شار دوست ہیں اور ایسے ادارے ہیں جو الی

مجھے بھی چونکہ کوئی دلیجی نہ تھی اس لئے میں بھی خاموش ہوگیا تھا''۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''کیا اس سے تمہارا رابطہ اب بھی ہے یا اس کا فون نمبر

تمہارے پاس ہے' ، ....عمران نے کہا۔ ''فون نمبر اس نے دیا نہیں اور میں نے مانگا بھی نہیں۔ آپ ہے سب کیوں یوچے رہے ہیں باس۔ اگر آپ وضاحت کر دیں تو زیادہ

سب کیوں کو چھ رہے ہیں ہائی۔ اگر آپ وصاحت کرویں و ریادہ بہتر رہے گا' ..... ٹائیگر نے کہا۔ ''جس فارمولے کے لئے ڈاکٹر فرخ کوفل کیا گیا اس فارمولے

کے بارے میں اعلیٰ سطح پر انکشاف ہوا ہے کہ اسے کمی ماسر ۔
لیبارٹری میں بھجوایا گیا ہے اور ماسر لیبارٹری کے بارے میں مزید معلومات ملی ہیں کہ یور پی ممالک نے مل کر الیی خفیہ لیبارٹریاں بنائی ہوئی ہیں جنہیں ماسر لیبارٹریاں کہا جاتا ہے اور ہر یور پی ملک

ان لیبارٹریوں میں سکیل پذیر ہونے والے منصوبوں سے فاکدہ اشاتا ہے۔ اس پر مجھے یاد آگیا کہ تم نے اپنے کلاس فیلوسا کنندان کا ذکر کرتے ہوئے ماسر لیبارٹری کا نام لیا تھا۔ گواس وقت تو میں کہی سمجھا تھا کہ اطالیہ حکومت نے کسی لیبارٹری کا کوڈ نام ماسٹر

تعلومات فرخت کرتے ہیں' ..... جولیا نے کہا۔

"تو آپ اب مجھ سے کیا جاہتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر رچرڈ ہے" ..... اس بار دوسری طرف سے با قاعدہ بات کی گئی۔

'' مجھے ڈاکٹر کلارک کا فون نمبو جاہئے'' …… ٹائیگر نے کہا۔ دنس ممک نہوں میں میں نیز سام میں میں کا

"اییا ممکن نہیں ہے مسٹر اخوانی۔ وہ ماسٹر لیبارٹری میں کام کرتے ہیں اور وہاں اپنے سائے پر بھی شک کیا جاتا ہے۔ کسی

انتهائی ضروری کام کے لئے تو ہوسکتا ہے کہ ڈاکٹر کلارک پاکیشیا گئے ہوں ورنہ ماسٹر لیبارٹری میں کام کرنے والوں کی نقل وحرکت

ہے ،ون روحہ میر یبوروں میں مہا رسے دیاں ہی تاہے۔ بہت محدود رکھی جاتی ہے' ..... ڈاکٹر رچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"ای لئے تو آپ کو کال کی ہے۔ ڈاکٹر کلارک نے خود کہا تھا کہ ان حالات میں آپ سے رجوع کیا جائے " سے ٹائیگر نے

جواب دیتے ہوئے کہا۔

'' میں نمبر بنا دیتا ہوں لیکن رابطہ ممل چھان مین کے بعد ہی ہو گا''..... ڈاکٹر رچرڈ نے کہا۔

"آپ نمبر دے دیں۔ باقی کام ڈاکٹر کلارک خود کر لیں گے۔
دہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں اور سیٹ فیلو بھی' ..... ٹائیگر نے کہا تو
دہری طرف سے نمبر بتا دیا گیا تو ٹائیگر نے کریڈل دبا دیا اور پھر
ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ اس نے
انکوائری سے رابطہ نمبر اس کئے حاصل نہ کئے تھے کہ سیالا ئٹ نمبر
کے لئے کسی رابطہ نمبر کی ضرورت نہیں ہوتی۔

''وہ معلومات بے حدم بنگی فروخت کرتے ہیں اس کئے اگر ویسے ہی معلومات مل جائیں تو بہتر ہے'' ۔۔۔۔۔عمران نے جواب دیا۔

پھر کچھ دیر بعد کال بیل کی آواز سنائی دی تو صفدر اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے پیچھے ٹائیگر تھا۔ ٹائیگر نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سب کوسلام کیا اور پھر عمران کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔

''ادھر خالی کری پر آ جاؤ۔ یہاں تم آسانی سے فون کر سکو گے''۔۔۔۔عمران نے کہا تو ٹائیگر سر ہلاتا ہوا اٹھا اور خالی کرسی پر بیٹھ

گیا۔ اس نے رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔

ر دین' ..... رابطه هوتے ہی ایک بھاری سی مردانه آواز سنائی

سن پیشیا ہے۔ کرنی ہے' ..... ٹائیگر نے کہا۔ ''آپ کا نام کیا ہے' ..... دوسری طرف سے بوچھا گیا۔

"آپ کا نام کیا ہے ۔ ۔ ۔ دوسری طرف سے بوپھا سیا۔
"میرا نام عبدالعلی اخوانی ہے۔ ڈاکٹر کلارک جو ماسٹر لیبارٹری
میں کام کرتے ہیں انہوں نے یہ فون نمبر دیا تھا کہ کسی بھی مسلہ
میں آپ سے ان کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے' ۔۔۔۔۔ ٹائیگر

یں آپ سے ان کے بارے یں مرایا ؟ ماہ ، نے کہا۔ ''ہیلو۔ ڈاکٹر کلارک بول رہا ہوں''…… چند کمحوں بعد ایک عاری می آواز سائی دی۔

"ڈاکٹر کلارک پاکیشیا میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ آپ کو او ہے نا"..... ٹائیگر نے کہا۔

"ہاں۔ ای لئے تو تم سے بات کرنے کی میں نے اجازت دی ہے۔ یہ فون نمبر تہمیں کس نے دیا ہے " ..... ڈاکٹر کلارک نے کہا۔
"بتایا تو ہے کہ ڈاکٹر رچرڈ نے دیا ہے۔ میں نے تم سے اس لئے بات کی ہے کہ تم اب آئندہ کب پاکیشیا آ رہے ہو۔ کوئی ہوگرام ہے تمہارا یا نہیں " ..... ٹائیگر نے کہا۔

"میرا خیال ہے کہ اب شاید دو سال بعد پاکشیا جانے کا فیصلہ لیا جائے گالیکن تم کیوں پو چھ رہے ہو' ..... ڈاکٹر کلارک نے کہا۔
"بیں اس لئے پو چھ رہا ہوں کہ مجھے ایک ماسٹر لیبارٹری میں یک سائنسی فارمولے پر کام کرنا ہے۔ یہ فارمولا پاکیشیا سے لے ایا گیا ہے۔ میں اس پر کام کرتا رہا ہوں لیکن مجھے کی نے بتایا ہیا ہے۔ کہ ماسٹر لیبارٹری میں ایک بار جو داخل ہو جائے تو وہ پھر مرکر ہے کہ ماسٹر لیبارٹری میں کام کرتے ہیں اور پاہر آتا ہے۔ آپ بھی ماسٹر لیبارٹری میں کام کرتے ہیں اس پر آتے جاتے ہیں۔ پاکشیا میں بھی آتے جاتے ہیں اس لئے مجھے بتایا گیا ہے وہ درست ہے یا لئے مجھے بتا کیس کے درست ہے یا ہیں'۔ ٹائیگر نے کہا تو عمران نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے ہیں'۔ ٹائیگر نے درست بات کی ہے۔

''یس پلیز''..... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سالک دی۔ دی۔

"میں پاکیٹیا سے بول رہا ہوں۔ اس تمبر پر میرے ایک دوست سائنسدان ڈاکٹر کلارک ہوتے ہیں۔ ان سے بات کرنی ہے' ..... ٹائیگر نے کہا۔

''آپ کو یہ نمبر کس نے دیا ہے'' ..... دوسری طرف سے پوچھا

''ڈاکٹر رچرڈ نے جو ڈاکٹر کلارک کے دوست ہیں'' ..... ٹائیگر نے جواب دیا۔

"آپ کا نام کیا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں' ..... دوسری طرف سے پوچھا گیا۔

''میرا نام رضوان ہے اور میرا تعلق الیی برنس فرم سے ہے جو سائنسی کیمیکلز پوری دنیا کی لیبارٹر بریں کو سپلائی کرتی ہے'' ..... ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''ہولڈ کریں'' ..... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی لائن پر خاموثی طاری ہوگئ پھر تقریباً دس منٹ بعد فون آپریٹر کی آواز سائی دی جو بوچہ رہی تھی کہ کیا رضوان فون لائن پر موجود ہے یانہیں۔

''لیں فرمائے'' ، . . . ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
 ''بات سیجئے'' ، . . . دوسری طرف سے کہا گیا۔

" پھرتو آپ کو دنیا کا تفصیلی نقشہ چاہئے''.....صفدر نے کہا۔ "ال حدل کر اس موگا'' ع ان نے کا

"ہاں۔ جولیا کے پاس ہوگا'' ۔۔۔۔ عمران نے کہا۔ "ہاں۔ ایک نقشہ میں نے رکھا ہوا ہے۔ میں لے آتی ہوں''۔ جولیانے کہا اور اٹھ کر اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی ویر

یں۔ بعد وہ واپس آئی تو رول شدہ نقشہ اس کے ہاتھ میں تھا۔

"آپ کو اس سیطا کٹ کا خصوصی نمبر بھی تو معلوم کرنا پڑے گا ناکہ پت چل سکے کہ بیکس ملک کا سیطل کٹ ہے' ..... ٹائیگر نے

۔ ''جو نمبر ڈاکٹر رچرڈ نے تنہیں ہتایا ہے اس کے آخر میں تین بار

زرہ بتا رہا ہے کہ یہ یورپی مواصلاتی سیطائٹ سے لنک ہے اور ماتھ ہی اس کی ست کا تعین بھی ہو جاتا ہے' ، ۔۔۔۔ عمران نے نقشہ کول کر اسے سامنے میز پر پھیلاتے ہوئے کہا اور پھر ایک کاغذ کے کر اس پر نقشہ سے دیکھ در کھ کر وہ کچھ لکھتا رہا۔ کچھ در کاغذ پر مختلف ہندسوں کو ایک دوسرے سے ضرب دینے کے بعد اس نے مختلف ہندسوں کو ایک دوسرے سے ضرب دینے کے بعد اس نے

نقٹے پر نثان لگانے شروع کر دیئے۔ سب ساتھی خاموش بیٹے ہوئے سے جبکہ ٹائیگر اس طرح بغور کاغذ کو دکیر رہا تھا جیسے اچھے ٹاگرد اینے استاد سے سکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر عمران نے

نقٹے پر کیریں ڈال کر انہیں کراس کیا اور پھر ایک جگہ پر جہاں واروں بدی لائنیں کراس کر رہی تھیں کوغور سے دیکھنے لگا۔

"بہ توشاید بحیرہ اوقیانوس کا کوئی جزیرہ ہے ' ..... ٹائیگر نے کہا۔

''سوری مسٹر رضوان۔ نہ میں کسی ماسٹر لیبارٹری میں کام کرتا ہوں اور نہ ہی مجھے اس بارے میں کچھ معلوم ہے۔ تہہیں میرے بارے میں کچھ معلوم ہے۔ تہہیں میرے بارے میں کسی نے غلط اطلاع دی ہے۔ سوری'' ..... ڈاکٹر کلارک نے اس بار تبدیل شدہ اور سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ٹائیگر نے بھی بے اختیار ہونٹ سکوڑتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔

"تم نے بہر حال معلوم کرلیا ہے اور تمہارا اندازہ درست ہے"۔
عمران نے اس کے کاندھے پر تھیکی دیتے ہوئے کہا تو ٹائیگر سمیت
سب چونک پڑے کیونکہ جس انداز میں ڈاکٹر کلارک نے بات ک
تھی اس سے تو یہی لگتا تھا کہ وہ کوئی بات بتانے کے لئے تیار نہیں

ہے لیکن عمران الٹا ٹائیگر کوخراج تحسین پیش کر رہا تھا۔ ''کیا مطلب عمران صاحب۔ آپ ہمیں بھی تو کیچھ سمجھائیں''۔ صفدر نے کہا۔

"پاکیشائی فارمولا اور ماسٹر لیبارٹری کے بارے میں جس اندا میں جواب دیا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں سے ڈاکر میں جواب دیا گیا ہے اس میں ماسٹر لیبارٹری ہے اور وہیں پاکیشا

کلارک بات کر رہا ہے وہی ماسٹر لیبارٹری ہے اور وہیں پاکیٹیا فارمولے برکام کیا جائے گا'' .....عمران نے کہا۔

''لیکن بہر حال تصدیق تو ضروری ہے'' .....صفدر نے کہا۔ '' ہاں ضروری ہے کیکن پہلے اس لیبارٹری کامحل وقوع معلوم '' ہاں ضروری ہے کیکن پہلے اس لیبارٹری کامحل وقوع معلوم

عاہے'' ....عمران نے کہا۔

"ریڈ لائن کلب کے جزل میخر ہوگارٹ کا نمبر دیں " .....عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔عمران نے ایک بار پھر کریڈل دبا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ سب ساتھی فاموث بیٹے اس طرح عمران کو دکھ رہے تھے جیسے بچ کسی شعبدہ بازکوشعبدہ دکھاتے ہوئے غور سے دیکھتے ہیں۔ ازکوشعبدہ دکھاتے ہوئے غور سے دیکھتے ہیں۔ "لیں۔کون ہے " ..... کچھ دیر بعد ایک سخت می مردانہ آواز سائی

''علی عمران ایم ایس سی۔ ڈی ایس سی (آکسن) بول رہا ول''……عمران نے اینے مخصوص کیجے میں کہا۔

"اده- اده- آپ کی ڈگریاں س کر مجھے یاد آگیا ہے۔ بوے ویل عرصے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے کیا آپ یہاں گارنو ے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے

"فنہیں۔ میں پاکیشا سے بول رہا ہوں۔ ایک اہم کام کے لئے سے فون کیا ہے۔ معاوضہ بھی منہ مانگا ملے گا''....عمران نے

"عران صاحب آپ میرے محن ہیں۔ آپ مجھے تکم دیں کہ یا نے کیا کرنا ہے۔ کسی معاوضے کی ضرورت نہیں ہے"۔ گارٹ نے ممنونانہ لہج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ "ایی کوئی بات نہیں۔ وہ میرا فرض تھا کہ کسی بھی انسان کوظلم

"باں۔ ڈاکٹر کلارک جس لیبارٹری میں کام کر رہا ہے وہ بحیر اوقیانوس کے ایک جزیرے جس کا نام نقشے میں ہوگو آئی لینڈ کا ہوا ہے۔ یہاں ہے " سسمران نے سراٹھاتے ہوئے کہا۔
"دلیکن عمران صاحب۔ اس بات کی تصدیق کیے ہوگا کہ اجزیرے پر ماسٹر لیبارٹری ہے اور یہی وہ لیبارٹری ہے جہا پاکشیائی فارمولا موجود ہے " سستصفدر نے کہا۔
پاکشیائی فارمولا موجود ہے " سیستصفدر نے کہا۔
" بنیادی معلومات تو مل گئی ہیں۔ اب کنفرمیشن بھی ہو جا

گی'……عمران نے کہا۔ ''وہ کیے عمران صاحب' ……صفدر نے کہا۔ ''ابھی معلوم ہو جائے گا''……عمران نے کہا اور پھر رسیوراٹا کر اس نے نمبر پریس کر دیئے۔ ''انکوائری پلیز'' …… رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز منائل

" یہاں سے بور پی ملک گارنو کا رابطہ نمبر دیں' .....عمران ا

''ہولڈ کریں''۔۔۔۔۔ آپریٹر نے جواب ویا اور پھر چند منٹوں ہا نمبر بتا دیا گیا تو عمران نے کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پا نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ ''دیس۔ انکوائری پلیز''۔۔۔۔۔۔ ایک نسوانی آواز سائی دی لیکن ا

يور پي تھا۔

ہے بچایا جائے'' ....عمران نے کہا۔ " بي آپ كى دريا ولى ہے۔ بہرحال بتائيں كيا كام ہ

ہوگارٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی پیدائش ہوگو آئی لینڈ کا ہے اور آپ اکثر وہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ کیا میں درست کہ ر ہا ہوں''....عمران نے کہا۔

" إل مجھے یاد ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اور یہ درست مج ئى ..... بوگار ئے جواب دیتے ہوئے كہا۔

" بہیں اطلاع ملی ہے کہ ہوگو آئی لینڈ پر ایک سائنسی لیبارڈ مھی کام کر رہی ہے جبکہ ہوگو آئی لینڈ بڑا جزیرہ نہیں ہے۔ کیا آ کو اس سلطے میں معلوم ہے'' .....عمران نے کہا۔

''ہوگو آئی لینڈ پر کسی سائنسی لیبارٹری کی موجودگی ممکن <sup>کل</sup> ہے۔ یہ تو بے حد چھوٹا سا جزیرہ ہے اور جزیرے کے نصف کے گرد ہا قاعدہ جار دیواری ہے۔ بغیر اجازت کوئی اندر نہی سکتا۔ وہاں سائنسی لیبارٹری کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ۔

ہوگارٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " محک ہے۔ میں یہی معلوم کرنا جا ہتا تھا'' .....عمران نے "عران صاحب- يه سائنسي ليبارش موكو آئي ليند -تین بحری میل کے فاصلے پر ایک اور جزیرے پر ہو عملی ۔ جزیرے کا نام کارس آئی لینڈ ہے۔ وہ خاصا بوا جزیرہ

کرانس کے تحت ہے۔ وہاں سائنسی لیبارٹری ہوسکتی ہے کیونکہ وہاں آبادی بے حد کم ہے جبکہ جنگلات وسیع رقبے پر موجود ہیں۔ ان جنگلات سے تعمیراتی لکڑی حکومت کرانس فروخت کرتی ہے اس لئے وہاں تقریباً ہر ملک کے تاجر آتے جاتے رہتے ہیں اور جنگلات کے تحفظ کے لئے وہاں با قاعدہ چوکیاں بنی ہوئی ہیں۔ وہاں اندر جانے کی سوائے تاجروں کے اور کسی کو اجازت نہیں ہے' ..... ہوگارٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"آب بھی اس کارس جزیرے پر گئے ہیں' .....عمران نے

"ال - كى باركيا مول - كول " .... موكارث في جونك كركها -"وہاں آپ نے کسی سے سائنسی لیبارٹری کے بارے میں بھی چھ سا کی نے اس بارے میں بات کی ہے ' سے عمران نے کہا۔ "بہیں۔ میں نے آج پہلی بار آپ کے منہ سے یہ بات سی ے۔ میں نے تو اس لئے اندازہ لگایا ہے کہ وہ جزیرہ برا ہے اور ال کے آدھے جھے میں جنگلات ہیں اور چونکہ وہ سارا ممنوعہ علاقہ ہاں لئے ایس جگہوں پر لیبارٹریاں بنائی جا سکتی ہیں'۔ ہوگارث نے جواب دیا۔

''اوکے۔ تھینک ہو۔ پھر ملاقات ہو گی''.....عمران نے کہا اور ال کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا۔

"كيا مواعمران صاحب".....صفدرن كها

سنگنز کی سیطائٹ کی طرف واپسی چیک کریں تو الی صورت میں حتی جگہ ہوپ آئی لینڈ بنتا ہے اور یہی درست ہے' .....عمران نے کما

" تو پھراب ہم تیاری کریں''.....صفدر نے کہا۔ ...

"ہاں۔ ہم کل رات یہاں سے روانہ ہوں گے اور ہماری منزل ہوگ کرانس۔ جہاں سے ہوپ آئی لینڈ پہنچا جا سکتا ہے' .....عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی

ٹائیگر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ''میرے لئے کیا تھم ہے باس' ' سسٹائیگر نے کہا۔ ''اوکے۔ تم جا سکتے ہو۔ پہلے مشن مکمل کر لیں پھر اس رونالڈ سے بھی نمٹ لیس گے'' سسٹمران نے کہا اور ٹائیگر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ''باس۔ آپ اجازت دیں تو میں ان دونوں جزیروں پر جاکر خود چیکنگ کر آؤں'' ..... ٹائیگر نے کہا۔ ''اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی معلوم ہو جائے گا'' .....عمران

"اس کی ضرورت سہیں ہے۔ ایسی معلوم ہو جائے ہی ہ۔ مران کہا اور ایک بار پھر سامنے موجود نقشے پر جھک گیا۔ اس نے ایک بار پھر کاغذ پر حساب کتاب کرنا شروع کردیا اور پھر کچھ دیر بعدال بار پھر کاغذ پر حساب کتاب کرنا شروع کردیا اور جب چاروں طرف نے سرے سے نقشے پر نشانات لگائے اور جب چاروں طرف نے سرے سے نکلنے والی لکیروں نے ایک دوسرے کو کراس کیا تو عمران نے سے نکلنے والی لکیروں نے ایک دوسرے کو کراس کیا تو عمران نے جھرے پر مسکراہٹ آگئی۔

''کیا ہوا عمران صاحب'' ..... صفدر نے کہا۔ ''جس کی علاش تھی وہ مل گیا ہے۔ ڈاکٹر کلارک والی لیبارٹری نہ ہی ہوگو آئی لینڈ میں ہے اور نہ ہی کارس آئی لینڈ بر۔ بلکہ ایک اور معروف جزیرے ہوپ آئی لینڈ میں ہے۔ ہوپ آئی لینڈ ؟

رر رو۔ ۔ یہ ۔ یہ ۔ یہ برا جزیرہ ہے۔ اسے فلا ور آئی لینڈ مجمدہ اوقیانوں میں سب سے برا جزیرہ ہے۔ اسے فلا ور آئی لینڈ مجمدہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پورا سال بہار رہتی ہے اور ہر طرف سیزن کے پھول نظر آتے ہیں' .....عمران نے بڑے یا اعتاد .

ں کہا۔ '' آپ س طرح کنفرم ہیں''.....صفدر نے کہا۔

رو المبلک مشین ہوگو آئی لینڈ میں موجود ہے جس کی دج مشانز کے مطابق ہوگو آئی لینڈ پر اشارہ جاتا ہے لیکن جب چلتے ہوئے اس کی ایک ٹانگ ہلکی ہی لؤکھڑاتی تھی۔
"اوہ۔تم کرئل جیکب اور یہاں مجھے کال کر لیا ہوتا" ۔۔۔۔۔ کرئل جیکس نے اٹھ کر آفس ٹیبل کی سائیڈ سے گزرتے ہوئے بڑے گرجوثانہ لیجے میں کہا۔
"میں اس لئے خود یہاں آیا ہوں کہ جو باتیں میں نے کرئی ہیں وہ فون پرنہیں کرنا چاہتا تھا" ۔۔۔۔۔ کرئل جیکب نے مصافحہ کرتے ہوئے میکرا کر کہا۔

ہوسے رو رو ہو۔

"او کے بیٹھو۔ میں تمہاری پندیدہ شراب تمہیں بلاتا ہوں'۔
کرنل جیکس نے واپس ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور پھر
انٹرکام کا رسیور اٹھا کر اس نے کیے بعد دیگرے کئی بٹن پرلیس کر
دیئے اور پھر کسی کو شراب لانے کا کہہ کر رسیور رکھ دیا۔
"مناؤ کیسی جا رہی ہے بیٹل سروسز ایجنسی' ...... کرنل جیکب نے

مراتے ہوئے کہا۔
"ہماری کامیابی کا گراف سب سے اونچا ہے، " کرنل جیکسن نے مسراتے ہوئے جواب دیا۔ اس لیمے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ہاتھ میں ٹرے پکڑے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میں شراب سے بھرے ہوئے دو گلاس موجود تھے۔ آنے والے نوجوان نے دونوں کو سلام کیا اور پھر ایک ایک گلاس دونوں کے سامنے رکھ کر وہ مڑا اور خالی ٹرے سمیت کرے سے باہر چلا گیا۔
"کھن سے نا جی سے نا ہم چلا گیا۔

رتھينكس كرفل جيكسن'سيكرفل جيكب نے مسكراتے ہوئے كہا

كرنل جيكس اينے آفس ميں بيضا ايك فائل كے مطالع ميں مصروف تھا کہ دروازہ کھلا تو کرنل جیکسن نے چونک کر سراٹھایا۔ كرے ميں داخل ہونے والا اس كا دوست كرنل جيكب تھا جو يہلے اطالیہ کی ایک سکرٹ ایجنسی کا فعال ایجنٹ تھا۔ کہا جاتا تھا کہ کرنل جیب بھی اینے سی مثن میں ناکام نہیں رہا تھا ہمیشہ کامیابی نے اس کے قدم چومے لیکن پھر کرنل جیکب کی برسمتی کہ ایک روڈ ا کیٹینٹ میں اس کی ایک ٹانگ دو جگہوں سے ٹوٹ گئی اور اے جبری ریٹائر کر دیا گیا البتہ کرنل جیکب کو بہت بھاری مالیت کی رقم بطور انعام وے دی گئی۔ یہ رقم اتن تھی کہ کرنل جیکب نے اطالیہ کے دارالحکومت میں ایک کلب خرید لیا اور اب وہ کلب دارالحکومت ے عوام کا بے حد پسندیدہ کلب بن چکا تھا اور کرنل جیکب این مال ، حیثیت سے بوری طرح مطمئن تھا۔ ٹا نگ میں دو جگه سیرئیس فرملچر کی وجہ سے اب وہ دوڑنا تو ایک طرف تیز تیز چل بھی نہ سکتا تھا۔

اور گلاس اٹھا کر اس نے شراب سپ کی اور گلاس واپس میز پررکھ

'' تم کون می باتوں کا ذکر کر رہے تھے جو فون پر نہ ہو سکتی تھیں'' .....کرنل جیکسن نے کہا۔

''ہاں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ پچھلے دنوں تمہارے سپر ایجنٹوں نے ایشیائی ملک پاکیشیا کی لیبارٹری تباہ کر دی ہے۔ ان کے سیئر سائنسدانوں کو ہلاک کیا اور کوئی انتہائی اہم فارمولا وہاں سے لے آنے میں کامیاب رہے ہیں'' ۔۔۔۔۔ کرنل جیکب نے کہا تو کرنل جیکسن کے چہرے پر فتح اور کامیابی کی روشنی بھر گئی۔ کرنل جیکب سے تعریف من کر کرنل جیکسن کی آئھوں میں تیز چبک انجر آئی سے تعریف من کر کرنل جیکسن کی آئھوں میں تیز چبک انجر آئی سے تعریف من کر کرنل جیکسن کی آئھوں میں تیز چبک انجر آئی سے تعریف من کر کرنل جیکسن کی آئھوں میں تیز چبک انجر آئی

۔'' ہاں۔ ایبا ہی ہوا ہے لیکن شہیں کس نے طلاع دی ہے''۔ کرنل جیکسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''یہ اور بات ہے کہ میں فیلڈ میں نہیں لیکن مجھے اطلاعات تو بہرحال مل ہی جاتی ہیں' ۔۔۔۔۔ کرنل جیکب نے کہا تو کرنل جیکن نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

''ہاں۔ تمہاری اطلاع درست ہے۔ وکٹر اور مارگریٹ نے واقع وہاں کام کیا ہے'' ۔۔۔۔۔۔ کرنل جیکسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''اور یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ اس فارمولے کی والیسی کے لئے یا کیٹیا سکرٹ سروس حرکت میں آ چکی ہے۔ خاص طور پر اس ک

لئے کام کرنے والا عمران' .....کرنل جیکب نے کہا تو ایک بار پھر کرنل جیکس نے اثبات میں سر ہلا دیا البتہ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات انجرائے تھے۔

"" الى معلومات كون ديتا ہے - كيا تم في الى معلومات ماصل كر كے فروخت كرنے كا دهندہ تو شروع نہيں كر ديا" - كرنل جيكن في حيرت بھرے لہج ميں كہا تو كرنل جيكب بے اختيار كھل كلاكر بنس "ميا -

"اليي كوئى بات نہيں۔ مجھے اطلاع اس لئے مل گئی ہے كہ ميں فيلڈ ميں نہ ہونے كے باوجود فيلڈ كے ساتھ الليج رہتا ہوں كيونكہ سارى عمر يہى كام كيا ہے اس لئے حلقہ بھى وسیع ہے "......كرنل جيكب نے مسكراتے ہوئے كہا۔

" ''اوے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو'' ..... کرنل جیکسن نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔

روں کے حرکت میں آنے کی اطلاع ملنے پر کن اللاع ملنے پر کیا اللاع ملنے پر کیا پرانگ کی ہے۔ کیا بانگ کی ہے۔ کیا بانگ کی ہے۔ اسٹ کرنل جیب نے کہا۔

جیسن نے جواب دیا تو کرئل جیکب مسکرا دیا۔
''تہہیں معلوم ہے کہ جو فارمولا تمہارے ایجنٹس پاکیٹیا سے
لائے ہیں وہ اس وقت کہاں ہے'' ۔۔۔۔۔۔کرئل جیکب نے کہا تو کرئل جیکسن بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چرے پر حیرت کے جیکسن بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چرے پر حیرت کے

تاثرات ابھرآئے۔

"میرا اور میری ایجنسی کا کام تھا فارمولا لے آنا۔ اس کے بعد وہ کسی لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے یا اس کا کیا ہوتا ہے۔ اس سے میرا براہ راست کوئی تعلق نہیں بنتا".....کرنل جیکسن نے کہا۔

" تنهارے سپر ایجنٹس کہال پاکیشیا سیرٹ سروس کا مقابلہ کریں گئے۔ گئے۔ گئے۔ کے کہا۔

'' کیا بات ہے۔ آج تم کس قتم کی باتیں کر رہے ہو۔ ظاہر ہے وہ لوگ اطالیہ آکیں گے اور یہیں ان سے مقابلہ ہو گا''……کرٹل جیکس نے کہا تو کرٹل جیک ایک بار پھر ہنس پڑا۔

"سوری میں تمہارے جذبات و احساسات کو کوئی تھیں نہیں کر بہا ہوں اور اس کے کہنچانا چاہتا۔ میں تمہاری فیور میں سے باتیں کر رہا ہوں اور اس کے میں خود چل کر تمہارے پاس آیا ہوں کہ الی باتیں فون پر محفوظ نہیں رہ سکتیں' ...... کرنل جیکب نے معذرت خواہا نہ لہجے میں کہا۔
"ایسی بات نہیں۔ مجھے دراصل حیرت ہو رہی ہے کہ تم نے داسل حیرت ہو رہی ہے کہ تم نے بیوں کی طرح میرا انٹرویو لینا شروع کر دیا'' ...... کرنل جیکسن نے

" رُنل جيكن \_ منهي يقيناً بيه معلوم نه هو گا كه يا كيشيا سيرت سروس کے حرکت میں آ جانے کی خبر ملنے کے بعد اعلی سطح پر با قاعدہ مینگ کی گئی ہے کیونکہ پاکیشیا سکرٹ سروس اپنی کارکردگی کے باعث ہمیشہ کامیاب رہتی ہے اور اگر فارمولے کی کوئی فول پروف سکورٹی نہ کی گئی تو پاکیشیا سکرٹ سروس اپنا فارمولا واپس لے جائے گی۔ اس خدشہ کے پیش نظر میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ فارمولے بر کام کسی ماسٹر لیبارٹری میں کیا جائے اور یقیناً اس بات کا علم تہمیں ہوگا کہ بوریی ممالک نے مل کر جار ماسر لیبارٹریاں قائم کی ہوئی ہیں جن میں سے ہر لیبارٹری کو ایک بورڈ چلاتا ہے۔ اس بورڈ میں بھی صرف چند افراد کو اس لیبارٹری کے محل وقوع کا علم ہوتا ہے۔ ماسر لیبارٹریوں کو مکمل طور پرسکرٹ رکھا گیا ہے اور ان کے سیکورٹی کے فول پروف انظامات کئے گئے میں اور ان لیبارٹر بول میں ایک اور کام بھی کیا جاتا ہے کہ اگر ایک ماسر لیبارٹری میں فارمولے کے لئے کوئی خطرہ ہو تو اس فارمولے کو فوری طور پر دوسری ماسٹر لیبارٹری میں بھجوا دیا جاتا ہے۔ چونکہ ہر ماسٹر لیبارٹری میں ایک جیسی مشیزی ہوتی ہے اس فارمولے پر کام نہیں رکتا۔ جو پہلے ہو چا ہوتا ہے اس کے خصوصی نوٹس ساتھ بھجوا دیئے جاتے ہیں'۔ كرنل جيك مسلسل بول كر خاموش مو كيا جيه مسلسل بول بول كر تھک گیا ہو۔ "نام توبیں نے بھی ماسر لیبارٹریوں کا سنا تھالیکن تفصیل کاعلم

169

لیتے اور جب وہ ٹریس کر لیس کے تو پھر انتہائی تیز رفتاری سے کام کرتے ہوئے وہ فارمولا لے جائیں گے جبکہتم یہاں ان کا انتظار

ا کرتے رہ جاؤ گے' ..... کرٹل جیکب نے کہا۔ "تم خد کی مصر میں مار الدار دی کی استان میں صد

"م خود کہدرہے ہو کہ ماسٹر لیبارٹریوں کے بارے میں صرف چند افراد کوعلم ہوتا ہے بہاں تک کہ مجھے بھی معلوم نہیں ہے تو پھر

چند افراد کو علم ہوتا ہے یہاں تک کہ بچھے بھی معلوم نہیں ہے تو پھر پاکیٹیا سکرٹ سروس کو کیسے اس کا علم ہو گا''.....کرنل جیکس نے کا

''ان کے پاس بے شار ایس میس موجود ہوتی ہیں جن سے سب کچھ یہ لوگ معلوم کر لیتے ہیں جو جان لینا بظاہر ممکن ہی نہیں ہوا''……کرنل جیکب نے کہا۔

اری سیس میں بیب ہے ہا۔ ''تو پھرتم ہی مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے''.....کرنل جیکس نے کہا۔

" " " " " ان کے خلاف کام اس انداز میں کرنا چاہئے کہ جس ماٹر لیبارٹری میں پاکیشیائی فارمولا موجود ہو، وہاں کے بیرونی حلقہ میں تبہارے ایجنٹس ہوں۔ یہ لوگ ہر حالت میں وہاں پینچیں گے اور تم آسانی سے ان کا شکار کھیلنے میں کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ یہ لوگ فارمولا لے کر اور اس ماسٹر لیبارٹری کو تباہ کر کے نکل جا کیں گے ادر تم صرف ان کا انظار کرتے رہ جاؤ گے: ..... کرنل جیکب

"لکن مجھے تو ماسر لیبارٹریوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم

نہیں تھا جبکہ تم آؤٹ آف فیلڈ ہونے کے باوجود اس قدر تفصیل سے ان کے بارے میں جانتے ہو' ..... کرنل جیکسن نے کہا۔
'' جھے اس لئے معلوم ہے کہ ماسٹر لیبارٹری کا آئیڈیا میں نے ہی حکومت کو دیا تھا اور پھر تمام یور پی ممالک نے مل کر چار ماسٹر لیبارٹریاں بنالیں' ..... کرنل جیکب نے کہا۔

''ٹھیک ہے۔ میں سمجھ گیا۔ تم یہ کہنے آئے ہو کہ اب فارمولے کی فکر چھوڑ دی جائے وہ انتہائی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اب پاکیشائی ایجنٹوں کے خاتے پر توجہ دی جائے''……کرنل جیکسن نے کہا تو کرنل جیکب بے اختیار ہنس پڑا۔

"میں ایک اور بات کرنے آیا ہوں اور وہ بھی تہارے حق میں".....کرنل جیکب نے کہا۔

''تم اور تمہارے سپر ایجنٹس اس عمران اور سکرٹ سروس کا یہاں اطالیہ میں انتظار کر رہے ہوں گے کہ یہ لوگ فارمولے کے تعاقب میں یہاں آئیں گے تو تم ان کا خاتمہ کر دو گے لیکن یہ

بات ذہن میں فیڈ کرلو کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس تمہارے پیچھے یہاں نہیں آئے گی بلکہ وہ فارمولے کے پیچھے ماسٹر لیبارٹری کا رخ کرے گی جہاں فارمولا موجود ہے اور یہ لوگ اس وقت تک

با قاھرہ حرکت میں نہیں آئیں گے جب تک انہیں اس ماسر لیبارٹری کے بارے میں جہاں فارمولا موجود ہے، کوٹر لیس نہیں کر

نہیں ہے۔ یہ بھی میں تمہارے منہ سے من رہا ہوں۔ پھر یہ مامر لیبارٹری ایک نہیں بلکہ بقول تمہارے چار ہیں تو ان چاروں کے بارے میں کہاں سے معلومات ملیں گئ ،..... کرنل جیکس نے کہا۔ اور میں کہاں سے معلومات ملیں گئ ،..... کرنل جیکس نے کہا۔ 'اسی لئے تو میں آیا ہوں۔ میں بھی اطالوی ہوں۔ اطالیہ ہم بھی ملک ہے اور دوسری بات یہ کہ طویل عرصے پہلے میں نے الا محمران کے ہاتھوں ایک مشن میں ناکامی کا منہ دیکھا تھا۔ میں اا عمران کے ہاتھوں ایک مشن میں ناکامی کا منہ دیکھا تھا۔ میں اا سے اس کا انقام لینا چاہتا تھا لیکن پھر میرا ایک شرن ہو گیا اور ٹا یس منظر میں چلا گیا لیکن اب طویل عرصے بعد وہ وقت آگیا۔

یس منظر میں چلا گیا لیکن اب طویل عرصے بعد وہ وقت آگیا۔

کہ میں عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کرا سکول' ،....۔ کہا۔

" تمہارا ملک کے لئے یہ جذبہ قابل قدر ہے کرٹل جیک اللہ اللہ کے لئے یہ جذبہ قابل قدر ہے کرٹل جیک اور دا لیبارٹریوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا سرکاری طیات یہ کہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا سرکاری طیمی ممنوع ہوگا" ...... کرنل جیکن نے کہا۔

"باں ہوگا۔ لیکن ہم تو اطالیہ کے مفاد میں کام کر رہے
ہم ان لیبارٹریوں کے بارے میں معلومات ان لیبارٹریور
خلاف تو استعال نہیں کر رہے اس لئے ہم ایبا کر سکتے ا
سنو۔ ایک ماسٹر لیبارٹری کے بارے میں مجھے علم ہے کیونکا
میرا ایک دوست بطور سائنسدان کام کرتا ہے۔ باتی تین لیم
کا مجھے بھی علم نہیں ہے۔ البتہ تم چاہو تو چیف سیرٹری ک

سیرٹری میڈم مورگن سے چاروں لیبارٹر یوں کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کر سکتے ہو' ...... کرٹل جیکب نے کہا تو کرٹل جیکسن حک روا

"تم دو سال پہلے یہ بات کرتے تو واقعی معلومات مل جاتیں لیکن دو سالوں سے تو جمارے درمیان بات چیت بھی نہیں ہوسکی"۔ کرن جیکسن نے کہا۔

"لین وہ آج بھی تمہاری تعریفیں کرتی ہے جبکہ بظاہر اس کی جانب سے سرد مہری تمہیں محسوں ہوتی ہے۔ تم میرے سامنے اسے فون کرو اور تھوڑی ہی اس کی تعریف کر کے شام کو میرے کلب میں آنے کا کہہ دو۔ پھر دیکھو کیے اڑ کر آتی ہے وہ لیکن پہلی ملاقات میں لیبارٹریوں کے بارے میں بات نہ کرنا ورنہ وہ بدک جائے گی' ۔۔۔۔۔ کرنا جیکس خرا دیا۔

"" من سن عورت کی نفیات کہال سے پڑھ لی ہے " ..... کرنل جیکن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون کو اپنے سامنے کر کے اس کا رسیور اٹھایا اور ایک بٹن دبا کر اے ڈائر یکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر پرلیس کرنے شروع کر دیئے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پرلیس کر دیا۔ دوسری طرف بجنے والی گھنی کی آواز سائی دینے گی۔ پھر رسیور اٹھا لیا گیا۔

"لیں۔ مورکن بول رہی ہوں"..... ایک نسوانی آواز سنائی

"کرے یہ ہوئی نا بات۔ اب سنو۔ جلدی نہ کرنا ورنہ وہ بدک جائے گی لیکن گھما چھرا کر اس سے چاروں لیبارٹریوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لینا۔ خاص طور پر اس لیبارٹری کی نگرانی کراؤ اور میں جہال فارمولا موجود ہے۔ پھر اس لیبارٹری کی نگرانی کراؤ اور پاکیشیائیوں کا خاتمہ کر کے مشن مکمل کر لؤ'…… کرنل جیکب نے مکراتے ہوئے کہا۔

"تہہارا بے حد شکریہ کرنل جیکب۔ تہہاری وجہ سے مورگن سے بھی تعلقات بحال ہو گئے اور ہم اصل ٹریک پر بھی آ گئے"۔ کرنل جیکسن نے کہا۔

"میں اپنے ملک کے لئے سب کچھ کر رہا ہوں۔ جب معلومات مل جائیں تو مجھے بھی بتانا۔ اوکے۔ اب مجھے اجازت تاکہ میں تہارے تعلقات کی بحالی پرخصوصی ڈنز کا انتظام کر لوں''……کرئل

جیک نے اٹھتے ہوئے کہا تو کرمل جیکن بے اختیار ہنس پڑا۔

" رنل جیکن تہاری خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ اب معاملات میرے بس سے باہر ہو گئے ہیں۔ رات کو خواب میں بھی میں معاملات میرے بس سے باہر ہو گئے ہیں۔ رات کو خواب میں بھی تم ہی نظر آتی ہو اور دن کو ہر خوبصورت عورت کے چہرے میں تمہارا ہی چہرہ نظر آتا ہے اس لئے میں نے مجبور ہو کر تہہیں فون کیا ہے کہ یا تو آج شام رین بو کلب میں ڈر میرے ساتھ کرویا پھر مجھے بتاؤ کہ میں خود کشی کر لوں اور میں واقعی کر لوں گا' ...... کرنا جیسن نے بڑے فدویانہ سے لہجے میں کہا۔ کرنل جیکن واقعی بہترین اداکاری کر رہا تھا۔

ہبترین اداکاری کر رہا تھا۔

"ہترین اداکاری کر رہا تھا۔

م مے میرے ما طار من کیا گاہ ما کیا تھا تم نے'' ..... دوسری طرف عورت کی وجہ ہے۔ بولو کیوں ایسا کیا تھا تم نے'' ..... دوسری طرف سے مورگن نے عضیلے کہیج میں کہا۔

وو مفلطی ہو گئی جانِ من۔ آئندہ میری تو بہ۔ معاف کر دو۔ فار

گاڈ سیک معاف کر دو'' .....کرنل جیکسن نے کہا۔ ''خواہ مخواہ مجھے بھی پریشان کیا اور خود بھی پریشان ہوئے ادر ہاں۔ یہ خودشی والی کیا دھمکی ہے۔خودشی کریں تمہارے وشمن میں

ہاں۔ یہ خود کشی والی کیا دسملی ہے۔ خود می کریں مہارے و مال کیا دسملی ہے۔ خود می کریں مہارے و مال کیا شام کو ڈنر پر آرہی ہوں لیکن ہم دونوں کے علاوہ میز پر اور کوئل نہیں ہونا چاہئے''…… اس بار مور گن نے نرم کہج میں کہا تو کرئل جیسن ہونا چاہئے۔ اس کا شکریہ اوا کیا بلکہ اس کے حسن کی جمل جیسن نے نہ صرف اس کا شکریہ اوا کیا بلکہ اس کے حسن کی جمل جیسن نے نہ صرف اور پھر دوسری طرف سے رسیور رکھ دیے جانے . مزید تعریف کر دی اور پھر دوسری طرف سے رسیور رکھ دیے جانے .

کے بعد اس نے بھی رسیور رکھ دیا۔

عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرہ

ودبیر شو' ..... رسمی سلام دعا کے بعد عمران نے کہا اور خور بھی آئے

ووعران صاحب- آپ نے مشن پر جانے کا پروگرام کول

سینسل کر دیا ہے۔ مجھے جولیانے فون کر کے بتایا تھا کہ ائیرپورٹ

جانے سے چند سمح پہلے آپ نے فون کر کے بتایا کہ مشن پر رواگی

وداصل فاركث فريس نهيس هو رما اور صرف جوا ميس لا ثميار

، دلین جوایا نے رپورٹ دی تھی کہ آپ نے فون نمبرز اور <sup>اُ</sup>

کے ذریعے ہوپ آئی لینڈ اور کارس آئی لینڈ میں سے ایک پر ما

چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ' .....عمران نے منہ بناتے ہو۔

كينسل كردى كئى ہے " ..... بليك زيرونے كہا-

حب روایت اس کے اشقبال کے لئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

لئے مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔

هافط اور جسر اشطا بوا میر میر

لیبارٹری کی نشاندہی کر کی تھی'' ..... بلیک زیرو نے کہا۔ "باں۔ میں نے وہاں کی ایک پارٹی کوٹریس کر لیا اور اس نے جو رپورٹ دی اس کے مطابق کارس آئی لینڈ میں کیبارٹری موجود ہے لیکن یہ لیبارٹری ماسر لیبارٹری نہیں ہے بلکہ کرانس کی ایٹمی ریرچ لیبارٹری ہے اور ایٹی لیبارٹری ہونے کی وجہ سے اس کے فاظتی انظامات بے حد سخت ہیں۔ ببرحال یہ ماسٹر لیبارٹری نہیں اور نہ ہی مارے فارمولے پر ایس لیبارٹری میں کام ہوسکتا ہے جس کا ایٹی ہتھیاروں سے کوئی تعلق ہو' .....عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " پھرآپ نے کیا سوچا ہے ' ..... بلیک زیرو نے کہا۔ "چائے کا ایک کپ پلاؤ۔ شاید ذہن کی بند کھڑ کی کھل جائے''.....عمران نے مسكراتے ہوئے كہا تو بليك زيرومسكراتا ہوا اٹھا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔عمران آئھیں بند کئے اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیے مراقبہ کر رہا ہو۔ پھر ایک خیال کے تحت وہ چونک پڑا اے خیال آیا تھا کہ فارمولا یا کیٹیا سے براہ راست تو ماسر لیبارٹری میں پہنچایا نہیں گیا ہوگا۔ وکٹر اور مارگریٹ نے میہ فارمولا اطالیہ کے اعلیٰ حکام کو دیا ہو گا چھر وہ آگے اس ماسٹر لیبارٹری میں بھجوایا گیا ہو گا اس کئے اطالیہ کے اعلیٰ حکام سے ہی اس ماسٹر لیباٹری کا سراغ لگا جا سکتا ہے۔ اس کمح بلیک زرو نے جائے کی پیالی اس کے سامنے رکھ دی اور دوسری پیالی اٹھائے وہ اینے گئے مخصوص کرسی پر

''وہ سرخ ڈائری مجھے دو''....عمران نے حائے کا ایک گھونٹ

لیتے ہوئے کہا تو بلیک زرو نے میز کی ایک دراز کھول کر سرخ جلد والی ضخیم ڈائری نکال کر عمران کے سامنے رکھ دی۔عمران نے ڈائری کھولی اور جائے نیننے کے ساتھ ساتھ ڈائری کے ورق بھی پلٹا تارہا پھر ایک صفح پر اس کی نظریں جم تکئیں۔ پھر عمران نے ڈائری کو بند كركے ميز ير ركھا اور ٹيلي فون كا رسيور اٹھا كر اس نے انكوائرى كے نمبر بریس کر دیئے۔

''انگوائری بلیز''.... رابطه هوتے ہی ایک نسوانی آواز سالی

''یہاں سے اطالیہ کا رابطہ نمبر اور اس کے دارالحکومت کا رابط نمبر بتا دیں'.....عمران نے کہا تو دوسری طرف سے فوراً ہی دونوں

نمبر بنا ویئے گئے تو عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پرال نے نمبر تیزی سے پریس کرنے شروع کر دیئے۔

''میگائے کلب''..... رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سالی

''میڈم میگائے ابھی زندہ ہے تو اس سے بات کراؤ اور آخرت کا سفر طے کر چکا ہے تو پھراس کی بٹی جونیئر میگائے سے بات کا ود ' سسعمران نے کہا تو بلیک زیرہ خاموش بیٹھامسکراتا رہا۔

" آپ کون ہیں اور کہال سے بول رہے ہیں۔ میڈم میگائ تر

عار سال پہلے فوت ہو چکی ہے۔ اب کلب کی چیئر مین ان کی بیٹی ڈیزی ہے' ..... فون آپریٹر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ "مرا نام على عمران \_ ايم ايس ى \_ دى ايس ى (آكسن) ہے اور میں پرنس آف ڈھمپ ہول' .....عمران نے اپنا کمل تعارف کراتے ہوئے کہا۔

''ڈھمپ۔ یہ کہال ہے'' ..... دوسری طرف سے چونک کر یو چھا

''کوہ ہمالیہ کی ایک وادی ہے''.....عمران نے جواب دیا۔ '' ہولڈ کریں'' ..... شاید کوہ ہمالیہ کا س کر فون آپریٹر مرعوب ہو

"میلو کون بول رہا ہے" ..... چند کموں بعد ایک کرخت می نسوانی آواز سنائی دی۔

"م خود ہی بول رہی ہو اور یوچھ مجھ سے رہی ہو۔ اگر تمہاری فون سکرٹری نے میرا پورا تعارف تم تک نہیں پہنچایا تو س لو۔ میرا نام على عمران \_ ايم اليس سى \_ ذى اليس سى (أكسن) ب اور ميس

رِنْس آف وصمپ ہول'،...عمران نے کہا۔

"ارے ارے وہ عمران۔ جے می بے حد پیند کرتی تھیں۔ اوہ۔ ورى كُذن ..... اس بار چيخ بوئ ليكن زم لهج مين كها كيا-

"می کیوں پند کرتی تھیں۔تم نے اس کا مبھی جائزہ ہی نہیں لیا۔ وہ تمہارے لئے مجھے پیند کرتی تھیں' .....عمران نے کہا تو

دوسری طرف سے کھلکھلا کر ہننے کی آواز سنائی دی۔ "كأش اليا موتا"..... ويزى ني لمباسانس ليت موس كها-" کوں تمہیں یقین کول نہیں آ رہا" ....عمران نے کہا۔ "اس لئے کہ میں نے ممی سے ایک روز خود کہا تھا کہ وہ مہیں رضامند کر لیں لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہتم ایجٹ ہواور ایجنٹ کو کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے اس لئے وہ رسک نہیں لے سكتيں۔ پھرتم بھی ايك روز غائب ہو گئے اور اب سات آٹھ سال کرنے شروع کر دیئے۔ بعد فون کر رہے ہو۔ اب میں شادی شدہ ہول' ..... ویزی نے ''لیں۔ اوبرائے بردارز'' ..... ایک مردانہ آواز سنائی دی۔

> "مبارك مو كلب كيما چل رہا ہے" ....عمران نے كہا-" تھینک بو۔ کلب ٹھیک جا رہا ہے لیکن تم نے استے عرصے بعد فون کیوں کیا ہے' ..... ڈیزی نے کہا۔

> '' تمہاری ممی معلومات فروخت کرتی تھیں۔ کیا تم نے بھی ای کام کو اپنایا ہے یا نہیں' .....عمران نے کہا۔

> " نہیں۔ مجھ سے میہ کام نہیں ہوتا۔ میں تو بس کلب چلا رای ہوں''.... ڈیزی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''اچھا۔ کوئی ایسی می دے سکتی ہوجس کا تعلق اعلیٰ ترین سرکاری افسروں سے ہو جیسے سیرٹری سائنس، سیرٹری داخلہ، چیف سیکرٹری وغیرہ''....عمران نے کہا۔

"اوه- بياتو معمولي كام ہے- ببرحال بيرالله ان كامول ميں

ماہر ہے اور وہ صرف دولت کی بات مانتا ہے۔ ہر لحاظ سے قابل اعماد ہے۔ اس کا فون نمبر لکھ لو۔ میں اسے فون کر دیتی ہوں۔ وہ تہارے ساتھ رعایت بھی کرے گا اور کام بھی کرے گا۔ فون نمبر نوٹ کرلو'' ..... ڈیزی نے کہا اور ساتھ ہی فون نمبر بھی بتا دیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد عمران نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر بریس

"مجھے ہیرالڈ سے بات کرنی ہے۔ میرا نام علی عمران ہے"۔ عمران نے کہا۔

"مولڈ کریں"..... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی لائن پر خاموشی حیصا گئی۔

"مبلو- میرالد بول رہا ہوں۔ کون بات کریں گئ'..... تھوڑی در بعد ایک سخت مردانه آواز سنائی دی۔

"ابھی میگائے کلب سے ڈیزی نے آپ سے بات کی ہوگی میرے بارے میں ' ....عمران نے کہا۔

''اوہ ہاں۔ فرمایئے۔ کیا خدمت کر سکتا ہوں''..... ہیرالڈ نے

"كيا آپ كا بيفون محفوظ بئسسعمران نے كہا۔ "لیں۔ مکمل طور پر محفوظ ہے۔ آپ کہاں سے بول رہے ''بینک کی تفصیل دے دیں جمع کرا دیتے ہیں کیکن معلومات ا۔ میرا نام متند ہونی جاہئیں'' .....عمران نے کہا۔

"آپ بے فکر رہیں۔ ڈیزی کو معلوم ہے کہ ہم نے آج تک کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا'' ..... ہیرالڈ نے کہا اور پھر بینک کے بارے تفصیل بتا دی جو سامنے بیٹھے بلیک زیرو نے نوٹ کر لیں۔
"آپ دو گھنٹوں بعد دوبارہ فون کریں'' ..... ہیرالڈ نے کہا اور

'' آپ دو گھنٹوں بعد دوبارہ فون کریں''..... ہیرالڈ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا تو فون

بلیک زیرو نے اپنے سامنے رکھ لیا تا کہ ہیرالڈ کے اکاؤنٹ میں رقم جمع کرائی جا سکے۔

"میں لائبریری جا رہا ہوں' .....عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً دو گھنٹے بعد ہی عمران لائبریری سے واپس آ گیا۔

"" آپ نے واقعی دو گھنٹے لائبریری میں گزار دیئے ہیں۔ کیا

ردھتے رہے ہیں آپ' ..... بلیک زیرو نے کہا۔ ''میں نے کمپیوٹر کے ذریعے چیکنگ کی ہے کہ میری کیلی ذاتی کوشش سے جہاں لیبارٹری ٹریس کی گئی ہے کیا وہ درست ہے یا

> نہیں''.....عمران نے کہا۔ دور پر سر سام کریں کر میں میں میں میں میں میں میں میں میں کا میں میں میں میں میں میں م

''تو پھر کیا معلوم ہوا''۔۔۔۔۔ بلیک زیرو نے پوچھا۔ ''میری ریڈنگ درست نکلی۔ وہاں ہوپ آئی لینڈ میں بھی لیبارٹری موجود ہے لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کس فتم کی لیبارٹری ہیں' ..... ہیرالڈ نے کہا۔ ''میں براعظم ایشیا کے ملک پاکیشیا سے بول رہا ہوں۔ میرا نام علی عمران ایم ایس سی۔ ڈی ایس سی (آکسن) ہے'' .....عمران نے اس بار اپنا پورا تعارف کراتے ہوئے کہا۔

"اچھا تعارف ہے۔ بہرحال کام بتائیں' ..... ہیرالڈ نے قدرے اکتائے ہوئے کہے میں کہا۔

روس کاری افرول سے ایک لیبارٹری جے ماسٹر لیبارٹری کہا دائل سرکاری افرول سے ایک لیبارٹری جے ماسٹر لیبارٹری کہا جاتا ہے اس کامحل وقوع معلوم کرتا ہے '' سست عمران نے کہا۔ '' یہ لیبارٹری اطالیہ کی ہے '' سست ہیراللہ نے چونک کر کہا۔ ''نہیں۔ تمام یور پی ممالک نے مل کر انہیں قائم کیا ہے۔ ہمیں ایبارٹری سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمیں یاکیشیا سے وہاں لے لیبارٹری سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمیں یاکیشیا سے وہاں لے

جانے والا ایک فارمولا واپس حاصل کرنا ہے'' .....عمران نے کہا۔ ''آپ کو معلومات چاہئیں مخضر بتا کیں'' ..... ہیرالڈ نے کہا۔ ''دو آئٹر ۔ ایک ماسٹر لیبارٹری کامحل وقوع۔ وہ ماسٹر لیبارٹری

جہاں پاکیشیا کا فارمولا بھجوایا گیا ہے'' ۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔ '' آپ نے صرف معلومات کینی ہیں یا کوئی عملی کام بھی کرانا ہے'' ۔۔۔۔۔ ہیرالڈنے کہا۔

جائیں گی' ..... ہیرالڈ نے کہا۔

کرتے ہوئے کہا۔

''او کے۔ کیکن ماسٹر کیبارٹری ون ہے کہال''.....عمران نے ا

"اطالیہ سے ملحقہ سمندر بحیرہ اونین میں ایک جھوٹا جزیرہ ہے

جس کا نام کارڈ آئی لینڈ ہے۔ یہ جزیرہ کرانس حکومت کے تحت ہے۔ وہاں کرانس فوج کی با قاعدہ چھاؤنی ہے۔ لیبارٹری زیر زمین

ے ' ..... ہیرالڈ نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کیا۔

"اس قدر تفصیل اتن جلدی کہاں سے مل گئ".....عمران کے لیج میں چرت تھی۔

"میں نے آپ کی طرف سے رقم آ جانے کے بعد کارروائی شروع کی تو مجھے اطلاع ملی کہ اطالیہ کی بیٹل سروسز ایجنسی کے چیف کرنل جیکسن اور چیف سیرٹری کی فون سیرٹری کے درمیان بری گہری دوتی تھی لیکن پھر کسی بات پر تنازع ہو گیا تو ان کی ملاقا تیں بند ہو گئیں۔ کل کرنل جیکسن نے دو سال بعد ازخود فون سیرٹری مورگن کو فون کر کے ایک ڈر پر مرعو کیا ادر دونوں ایک کلب میں اکشے رہے اور دونوں خوش نظر آ رہے تھے۔ ہمارا چونکہ کام ہی معلومات حاصل کرنا ہے اس لئے اس اچا تک ملاقات سے ہم ٹھٹک معلومات حاصل کرنا ہے اس لئے اس اچا تک ملاقات سے ہم ٹھٹک معلومات دونوں کی ڈرٹیبل کے نیچے طاقتور رینج کا ڈرٹیا فون لگا دیا اور ان دونوں کے درمیان بہت طویل بات چیت ہوئی لیکن جو دیا اور ان دونوں کے درمیان بہت طویل بات چیت ہوئی لیکن جو دھے ہمارے مطلب کا تھا وہ میں نے علیحدہ شیپ کر لیا ہے۔ آپ

ہے۔ ماسٹر لیبارٹری ہے یا کوئی اور' .....عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مران کے رہے۔ ساتھ ہی اس نے شروع کر دیے۔ کچھ دیر بعد اس کا رابطہ میرالڈ سے ہوگیا۔

''رقم بُنَیٰج گئی ہے''....عمران نے بوچھا۔ ''جی ہاں۔شکریہ''..... ہیرالڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''معلومات کا کیا ہوا''.....عمران نے بوچھا۔

' جومعلومات آپ کو جاہئے تھیں وہ مل گئی ہیں۔ گو معاوضہ تو تع سے زیادہ دینا پڑالیکن بہر حال مصدقہ معلومات مل گئی ہیں'۔ ہیراللہ نرکہ ا

''بتا کیں کیا معلوم ہوا ہے'' ۔۔۔۔۔عمران نے اس کی معاوضہ والی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کیونکہ وہ اس فیلڈ کا پرانا شکاری تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مزید رقم کے لئے اس قتم کی باتیں کی جاتی ہیں۔

''پاکیشیائی فارمولا ماسٹر لیبارٹری ون بھجوایا گیا ہے۔ یور پی ممالک نے مل کر چار ماسٹر لیبارٹریاں مختلف ملکوں میں قائم کر رکھی ہیں۔ ان پر ہونے والے اخراجات تمام ممالک مل کر اداکرتے ہیں اور جو ایجادات ہوتی ہیں وہ بھی تمام ممالک کو دی جاتی ہیں۔ پاکیشیائی فارمولا چونکہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے اس لئے اسے ماسٹر لیمارٹری ون میں بھجوایا گیا ہے تاکہ اس جدید ترین ایجاد سے تمام یور پی ممالک مستفید ہوشین' ..... ہیرالڈ نے تفصیل سے بات

سنیں گے' ۔۔۔۔۔ ہیرالڈ نے کہا۔
'' ہاں۔ فون پر سنا دو' ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو چند کھوں کی خاموثی
کے بعد ایک مرد اور ایک عورت کی گفتگو سنائی دینے لگی۔ اس میں
وہ عورت جے مورگن کہہ کر بات کی جا رہی تھی جبکہ مورگن ال
آدمی کو کرنل جیکسن کہہ کر بات کر رہی تھی اور پھر باتوں باتوں میں
کرنل جیکسن نے مورگن سے کہا کہ اسے اطالیہ کے ایک اہم مثن
کے لئے یہ معلوم کرنا ہے کہ پاکیشیا کا سائنسی فارمولا کس لیبارٹری
میں موجود ہے تا کہ اس کی پاکیشیائی ایجنٹوں سے حفاظت کی جائے
میں موجود ہے تا کہ اس کی پاکیشیائی ایجنٹوں سے حفاظت کی جائے
کیونکہ اعلیٰ حکام صرف میہ سوچ کر مطمئن ہو گئے ہیں کہ وہاں کوئی
پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس کئے تم بتاؤ کہ فارمولا کہاں گیا اور وہ
لیبارٹری کہاں ہے۔ اس کا محل وقوع کیا ہے' ۔۔۔۔۔۔کرنل جیکسن نے

بہت ہے۔ معلوم ہے کہ تم نہ صرف محب وطن ہو جبکہ ایک برای ادر در جھے معلوم ہے کہ تم نہ صرف محب وطن ہو جبکہ ایک برای ادر طاقتور ایجنسی کے چیف بھی ہو اس لئے تہیں بتا دیتی ہوں لیکن مجھے حلف دو کہ اسے اگر او پن بھی کرو گے تو اس کے ساتھ میرا نام درمیان میں نہیں آئے گا''……مورگن نے کہا۔

'' مھیک ہے۔ میں حلف ویتا ہوں''.....کرنل جیکسن نے کہا اور پھر حلف اٹھا لیا۔

''تو سنو۔ جب تمہاری ایجنبی کی طرف سے فارمولا چف سکرٹری کو مینجایا گیا تو انہوں نے سائنسدانوں کی اعلی سطحی میٹنگ

کال کر لی جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ فارمولے کے خلاف چونکہ تمام پر پاورز کے ایجنٹس اور خصوصاً پاکیشیا سیرٹ سروس بھی حرکت میں آ جائے گی اس لئے اسے ایسی لیبارٹری میں بھجوایا جائے جہاں اس پر کام بھی ہو سکے اور یہ ہر طرح سے محفوظ بھی رہے اس لئے اے ماسٹر لیبارٹری ون میں بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا اور پھر بھجوا بھی دیا گیا۔ اب یہ فارمولا ماسٹر لیبارٹری ون میں موجود ہے لیکن ابھی تک جو رپورٹس چیف سیکرٹری کو دی جا رہی ہیں ان کے مطابق اس فارمولے کو ابھی تک کھولا بھی نہیں جا سکا لیکن کوشش جاری ہے'۔ مورگن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

''لیکن میہ ماسٹر لیبارٹری ون ہے کہاں'' ...... کرنل جیکسن نے ہا۔

''یہ ماسٹر لیبارٹری ون بحیرہ اونین میں واقع ایک جزیرے جسے کارڈ آئی لینڈ کہتے ہیں، میں بنائی گئی ہے۔ یہ پورا جزیرہ کرانس کی فوج کی تحویل میں ہے۔ اس کے علاوہ وہاں انتہائی جدید حفاظتی انظامات بھی ہیں'' ۔۔۔۔ مورگن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور پھر گفتگوختم ہوگئ۔

''تم نے کنفرم کیا ہے اسے۔ کیونکہ اس میں دانستہ بھی تو باتیں ثال کی جا سکتی ہیں'' .....عمران نے کہا۔

"انہیں کنفرم ہی تجھیئے"..... ہیرالڈ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا تو عمران نے ایک طویل سانس کیتے ہوئے رسیور

کھ دیا۔

''آپ معلومات سے مطمئن نہیں ہیں'' ..... بلیک زیرو نے کہا۔ ''ہاں۔ اس میں پیشل سروسز کے چیف کرنل جیکسن کو خصوصی طور پر استعمال کیا گیا ہے ورنہ کسی ایجنسی کے چیف کو اور خصوصا اس ایجنسی کے جس کے ایجنٹ فارمولا دوسرے ملک سے حاصل کر اس ایجنسی کے جس کے ایجنٹ فارمولا دوسرے ملک سے حاصل کر کے بیہاں لے آئے ہوں ایسے ڈراھے نہیں کرتا کہ دوسال سے قطع تعلق کے پھر اچا تک آپس میں ملیں اور پھر اسی نشست میں چیف سیرٹری کی پرسل سیرٹری سب کچھ بتا دے۔ یہ ٹریپ بھی ہوسکا

ہے'' .....عمران نے کہا۔

''تو آپ کیے اسے کنفرم کرائیں گے' ..... بلیک زیرو نے کہا۔

''تم وہ سرخ جلد والی ڈائری مجھے دو۔ ہم اب دوسرے زادیے

سے اس کی پڑتال کریں گے' .....عمران نے کہا تو بلیک زیرد نے

میز کی دراز سے سرخ جلد والی ضخیم ڈائری نکال کرعمران کی طرف

میز کی دراز سے سرخ جلد والی ضخیم ڈائری نکال کرعمران کی طرف

بڑھا دی۔عمران اس کے صفحات بلٹتا رہا پھر ایک صفحہ پر پہنچ کروہ

بڑھا دی۔عمران اس کے صفحات بلتا رہا پھر ایک صفحہ پر پہنچ کروہ

رک گیا اور کافی دیر تک ڈائری کے اس صفح کو دیکھا رہا۔ پھر ای

رت میں اور ماں ریا ہے۔ نے ڈائری بند کر کے میز پر رکھی اور رسیور اٹھا کر پہلے اس نے انگوائری کے نمبر پریس کر دیئے۔

ور ایس انگوائری'' ..... رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز

ے الی دی۔ '' یہاں سے کرانس اور کرانس کے دار الحکومت پارس کا رابط نمبر

ا دیں' .....عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیئے گئے۔ عمران نے کریڈل دبا کر لائن کافی اور ٹون آنے پر اس نے ایک

بار پھر نبر بریس کرنے شروع کر دیئے۔ "لیں۔ اولٹہ ہام بول رہا ہوں' ..... رابطہ ہوتے ہی دوسری

"على عمران \_ ايم ايس سى \_ ذى ايس سى (آكسن) پاكيشيا سے

بول رہا ہوں'' .....عمران نے کہا۔ ''ادہ۔ اوہ۔ تم ابھی زندہ جور اور اور ویری گڈ تم سے

"اوہ۔ ادہ۔ تم ابھی زندہ ہو۔ اوہ۔ اوہ۔ ویری گڈ۔ تم سے ملاقات ہو گئ"..... دوسری طرف سے چو تکے ہوئے لہجے میں کہا

گيا۔

"بجھے تمہاری فکر تھی کہ اولڈ کا دور کب تک چلے گا۔ اب جدید کو سامنے آنے دو' .....عمران نے جواب دیا تو اولڈ ہام بے اختیار م

"اچھا اب فون کرنے کی وجہ بھی بتا دو۔ مجھے معلوم ہے کہ بغیر کی ضروری کام کے تم جیسا سنجوس مس کال بھی نہیں کر سکتا"۔ اولڈہام نے مزہ لے لے کر بات کرتے ہوئے کہا۔

"میں نے بیمعلوم کرانا ہے کہ کیا بھرہ اونین میں ایک جزیرہ ہے کارڈ آئی لینڈ۔ اس پر کر انس کا قضہ ہے جبکہ وہ اطالیہ کے قریب ہے۔ بہرحال کرانس فوج کا اس پورے جزیرے پر قضہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں ماسٹر لیبارٹری ون بھی ہے جے

نا قابل تنخیر کہا جاتا ہے۔ میں ان باتوں کو کنفرم کرنا جاہتا ہوں۔ کیا تم انہیں کنفرم کر سکتے ہو' .....عمران نے کہا۔

اہیں سفرم رسے ہو ہے۔ اس کے بہت الیا ہے وہ ال اس سفرم کرتا ہوں کہ جو پچھتم نے بتایا ہے وہ ال کئے درست ہے کہ میرا بیٹا رچرڈ کرانس فوج میں میجر ہے جبکہ دومرا بیٹا سائنسدان ہے۔ اس نے تمہاری طرح سائنس میں ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے۔ یہ دونوں کارڈ آئی لینڈ میں ہوتے ہیں۔ ایک لڑکا ڈاکٹر ہنری وہاں موجود ماسٹر لیبارٹری ون میں کام کرنے لگا جبکہ دومرا بیٹا رچرڈ فوج میں کارڈ آئی لینڈ پہنچ گیا۔ یہ ایک حسین اتفاق تھا۔ انہوں نے مجھے وہاں کال کیا تو میں چلا گیا اور پھر مجھے فوج کے انہوں نے مجھے وہاں کال کیا تو میں چلا گیا اور پھر مجھے فوج کے ہیڈکوارٹر اور افسروں سے ملوایا گیا اس کے بعد ڈاکٹر بیٹا مجھے ماشلہ لیبارٹری ون وہاں موجود ہے " سے الیارٹری ون میں لے واقعی ماسٹر لیبارٹری ون وہاں موجود ہے " سے ماسٹر کیبارٹری ون وہاں موجود ہے " سے ماسٹر کیبارٹری ون وہاں موجود ہے " سے ماسٹر کیبارٹری ون وہاں موجود ہے گیا۔

روس کے تھے وہاں' .....عمران نے بوجھا۔ ور پانچے سال پہلے۔ کیوں' ..... اولڈ ہام نے کہا۔ ور اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ اب وہاں سے لیبارٹری فتم مٹی ہو' .....عمران نے کہا۔ ور میں سمجھی میں کام کرتا ہے۔ وہ بتا رہا تھا کہ لیہ

رور بیٹا اب بھی وہیں کام کرتا ہے۔ وہ بتا رہا تھا کہ لیہ در میرا بیٹا اب بھی وہیں کام کرتا ہے۔ وہ بتا رہا تھا کہ لیہ کو آپ گریڈ کر دیا گیا ہے' ..... اولڈ ہام نے جواب دیتے کہا۔

'' کیا آپ میری بات اپنے ڈاکٹر بیٹے سے کروا سکتے ہیں''۔ عمران نے کہا۔

" دنہیں۔ کیونکہ دو تین سالوں سے وہاں رہنے والے تو ہر جگہ رابطہ کر سکتے ہیں لیکن باہر کا آدمی ان سے کسی طرح بھی رابطہ نہیں کر سکتا۔ وہاں انتہائی طاقتور جیمرز لگے ہوئے ہیں اور تمہاری اس بات کا مطلب ہے کہ ہیں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں'۔ اولڈ ہام

"یہ بات ہوتی تو میں تہیں فون ہی نہ کرتا۔ میں اس لئے کہہ رہا ہوں تھا کہ پانچ سالوں میں معاملات تبدیل بھی ہو سکتے ہیں"۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔

نے عصیلے کہے میں کہا۔

"میں نے تم سے سو فصد درست بات کی ہے۔ اوک۔ گذبائ"..... اولڈ ہام نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا

کدبان ..... اولڈ ہام نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو تو عمران نے رسیور رکھ دیا۔

"آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ اولڈ ہام سے بھی مطمئن نہیں میں''..... بلیک زیرو نے کہا۔

"" بہیں۔ اب میں کسی حد تک مطمئن ہو گیا ہوں لیکن ہوپ آئی لیڈ ادر کارس آئی لینڈ میں سائنسدان کیوں موجود ہیں۔ کیا وہاں علیمہ سے لیبارٹریاں ہیں' "....عمران نے کہا۔

"اییا ہو تو سکتا ہے' ..... بلیک زیرہ نے کہا تو عمران نے انات میں سر ہلا دیا۔

وکٹر اور مارگریٹ اپنے سیکٹن آفس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ فون کی گھنٹی نج اٹھی تو وکٹر نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ ''لیں۔ وکٹر بول رہا ہوں''…… وکٹر نے کہا۔

"جری بول رہا ہوں باس۔ پاکیشیا سے ابھی کارڈن نے اطلام دی ہے کہ عمرن اپنے ساتھوں کے ساتھ اطالیہ روانہ ہو رہا ہے۔ یہ لوگ ائیر پورٹ پر موجود ہیں" .....دوسری طرف سے کہا گیا تو وکڑ

''کیا وہ اصل حلیوں میں ہیں۔ کیا تفصیل ہے ان کی''.....وکڑ زکرا

''آپ خود کارڈن سے بات کر لیں۔ میں فون لائن آپ کو قراد کر رہا ہوں'' ..... جیری نے کہا اور چند کمحول کی خاموثی کے بعد آیک اور مردانہ آواز سنائی دی۔

"كارون بول رما مول باكيشياسي " ..... كارون في كها-

''وکٹر بول رہا ہوں۔ کیا رپورٹ ہے تفصیل سے بتاؤ'' ..... وکٹر ، کہا۔

"باس- ہم عمران کی مسلسل عمرانی کر رہے تھے کہ عمران نے ایکر پورٹ کا رخ کیا۔ ہم اس کے پیچھے تھے۔ وہاں دوعورتیں اور تین مرداس کے منتظر تھے۔ فلائٹ کو ابھی در تھی اس لئے وہ سب ریستوران میں بیٹھے چائے پی رہے ہیں۔ میں نے جیری کو رپورٹ دی اور اب آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں" ...... کارڈن نے کہا۔ "کیا وہ اپنے اصل چہروں میں ہیں" ..... وکٹر نے کہا۔ "باقی افراد کو تو ہم نہیں جانے البتہ عمران اپنے اصل حلیئے میں ہے" ..... کارڈن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''ان کے کاغذات کی تفصیل لے کرفیکس کرا سکتے ہوتم''۔ وکٹر نے کہا۔

"دنہیں باس ایسا ہارئے لئے ممکن نہیں ہے۔ ہم اس طرح براہ راست نظروں میں آ جا کیں گے۔ یہاں سیکورٹی کے لوگ ان معاملات میں بے حد چوکنا رہتے ہیں' ..... کارڈن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اچھا فلائٹ کی کیا تفصیل ہے اور یہ فلائٹ اطالیہ کب پہنچے گ'..... وکٹر نے کہا۔

''میں معلوم کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کا نمبر میرے پاس ہے''۔۔۔۔۔ کارڈن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا تو وکٹر

نے بے اختیار اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ اسے خوش اس بات پر ہورہی تھی کہ معاملات جو جام ہوئے نظر آ رہے تھے اب آگے تو رمیس گر

"تم نے دیکھا ہے بھی عمران کو" سا مارگریٹ نے وکٹر سے مخاطب ہوکر کہا۔

' د نہیں۔ میں نے نام ہی سنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھنے میں انتہائی معصوم اور بے وقوف سا لگتا ہے کیکن در حقیقت وہ الیا سانپ ہے جس کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگ سکتا'' ..... وکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"تو پھر کارڈن سے اس کا حلیہ تو معلوم کر لوتا کہ یہاں پہنچنے پر اسے کور کیا جا سکے است مارگریٹ نے کہا تو وکٹر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً نصف گھٹے بعد فون کی گھٹی نے اٹھی تو وکٹر نے رسیور اٹھاتے ہوئے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔

"کارڈن بول رہا ہوں ہاس" ..... دوسری طرف سے کارڈن کی آواز سنائی دی۔

''لیں۔ کیا تفصیل ہے فلائٹ ک'' ..... وکٹر نے بوچھا تو کارڈن نے فلائٹ کی تفصیل بتا دی۔

''اب عمران کا حلیہ بنا دؤ' ..... وکٹر نے کہا تو کارڈن نے عمران کے حلیئے کی تفصیل بنا دی۔

" يو فلائك اطاليه چېنيخ سے پہلے كہاں كہاں ركق ہے " ..... وكثر

نے یو چھا۔

''راستے میں ایک بار فیول لینے کے لئے ٹارین ائیر پورٹ پر فلائٹ ایک گھنٹے کے لئے رکتی ہے'' ..... کارڈن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''اوکے۔شکریہ' ..... وکٹر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر تیزی سے نمبر پرلیس کرنے شروع کر دیئے۔

''وکٹر بول رہا ہوں گیری' ۔۔۔۔۔۔ رابط ہوتے ہی وکٹر نے کہا۔
''اوہ تم۔ آج کیے گیری تمہیں یاد آ گیا' ۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے بڑے ہے تکلفانہ لہج میں کہا گیا۔ مارگریٹ بھی مسکرا دی تھی کیونکہ وہ نہ صرف گیری کو اچھی طرح جانتی تھی بلکہ وہ گیری اور وکٹر کے درمیان دوسی سے بھی واقف تھی۔ پہلے گیری ایک سرکاری ایجنبی سے متعلق تھا لیکن اس ایجنبی کے چیف سے گیری کی نہ بن سکی تو گیری نے استعفیٰ وے دیا اور جرائم پیشہ افراد پر مشمل ایک گروپ بنا لیا۔ وہ معاوضہ لے کر دنیا کا ہر جرم کرنے کے لئے تیار رہے تھے۔

"ایک مسافر بردار ہوائی جہاز کو دوران پرواز تباہ کرنا ہے۔ کر سکو گے یہ کام۔ معاوضہ منہ مانگا دوں گا"..... وکٹر نے کہا تو کرسی پر بیٹی ہوئی۔ اس کے چہرے پر چرت کے تاثرات اجر آئے تھے۔ شاید اس کے تصور میں بھی نہ تھا

ان کے صلیئے بتا دو اور ان کے خاتمے کا کام مجھے دے دو۔ پھر دیکھو کہ میں کیا کرتا ہوں'' ..... گیری نے وکٹر کو بڑے بوڑھوں کی طرح

''میرا خیال ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں واقعی جذباتی ہو رہا تھا کیکن میں اس گروپ کی تھینی موت حابتا ہوں۔ یہ گروپ عام لوگ نہیں۔ حد درجہ ہوشیار اور مخاط لوگ میں اور ایک مسئلہ اور ہے کہ صرف عمران کا حلیہ اور قدوقامت کی تفصیل ہارے پاس ہے۔ اس کے باقی ساتھی جن میں دوعورتیں اور تین مرد ہیں۔ ان

ے حلیے تہیں بتائے گئے'' ..... وکٹر نے کہا۔ " کھیک ہے۔ پورا گروپ ختم ہو جائے گا۔ ہم تمہاری طرح جذباتی نہیں مول گے۔ ہم اس عمران کی گرانی کریں گے اور گرانی

ائبر پورٹ سے شروع کریں گے۔ بیالگ لازما یہاں کسی کوشی میں یا کسی ہوٹل میں قیام کریں گے۔عمران پر بیک وقت ایسا حملہ کیا جائے گا کہ اس پورے گروپ کے مکڑے اڑ جائیں گے''..... گیری

"لکن ایک بات کا خیال رکھنا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ یہاں ائر پورٹ پر اترتے ہی کسی ہوٹل کے کمرے میں یا کسی کوشی میں بہنچتے ہی میک اپ کر کیں اور پھر نئے میک اپ کی وجہ سے تم انہیں پیجان ہی نہ سکو' ..... وکٹر نے کہا تو دوسری طرف موجود کیری بے اختیار ہس بڑا۔

گا اور میں چاہتا ہوں کہ اسے رائے میں ہی اس طرح تباہ کیا

"ي كيا كهدرب مول لياتم موش مين مواسس دوسرى طرف سے میری نے بھی حیرت بھرے انداز میں کہا۔ " إلى مين موش مين ره كر بى بات كر ربا مول - تم بريشان

کہ وکٹر اس فقم کی بات کرے گا۔

كيول مو كئ مور ايبا تو اكثر موتا رمتا بي اسس وكثر في كهار '' مجھے پہلے تفصیل سے بتاؤ کہتم اس حد تک پہنچ گئے ہو کہ فضا یں اڑتے ہوئے ہوائی جہاز کو تباہ کرانا جاہتے ہو' ..... کیری نے

"اس جہاز میں پاکیشیا سکرٹ سروس کا انتہائی خطرناک سکرٹ ا بجنث عمران اور اس کے ساتھی سفر کر رہے ہیں اور وہ پاکیشیا ہے، اطالیہ آئیں گے۔ جہاز رائے میں صرف ٹارس ائیر پورٹ پر رک

جائے کہ پاکیشیا سیرٹ سروس اور اس خوفناک ایجنٹ عمران کا یقینی طور پر خاتمہ ہو جائے'' ..... وکٹر نے کہا۔ "لین اس کام کے لئے تم نے میرا انتخاب کیوں کیا اور بھی تو گروپ ہیں' ..... گیری نے کہا۔

''تم پر مجھے مکمل اعتاد ہے' ..... وکٹر نے کہا۔ ''سنو وکٹر۔ تم جذباتی ہو رہے ہو۔ فضا میں اتنی بلندی پر

طیارے اڑتے ہیں کہ نیچ سے انہیں نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ میرا

مشورہ تن لو۔ بیالوگ کارتن انٹرنیشنل ائیر پورٹ پر ہی اتریں گے۔

''تم مجھے احمق سمجھتے ہو۔ میری پوری زندگی یہی کام کرتے گزر

اصول کے مطابق پانچ لاکھ ڈالرز کام ہونے کے بعد'،.... وکٹر نے کہا۔

''اوک۔ میرا آدمی فریڈ تہارے سیشن آفس پہنچ جائے گا۔ اسے پانچ لاکھ ڈالرز دے دینا۔ مجھ تک پہنچ جائیں گے لیکن تم یہیں رہنا۔ میں فون پر تہہیں خوشخبری سناؤں گا''……'گیری نے کہا۔ ''اوک۔ بجوا دو''…… وکٹر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رسیور کہ را

'' بیتهبین کیا ہو گیا ہے دکٹر۔ کیا تم اور تمہارا سیشن میری ادر اس کے جرائم پیشہ افراد سے کم صلاحیتیں رکھتا ہے کہتم یہاں ہاتھ ر ہاتھ وهرے خالی بیٹھے رہو کے جبکہ میری شکار کر کے اسے تہارے سامنے لا رکھے گا۔ تہہارا کیا خیال ہے کہ چیف کو اس بارے میں علم نہیں ہوگا'' ..... مارگریٹ نے غصیلے لہے میں کہا۔ "تم نہیں سمجھ سکتیں میری پالیسی کو۔ سیرٹ سروس صرف چھ افراد پر مشمل نہیں ہوتی اس میں کی گرویس ہوتے ہیں۔ ایک گروپ اگر جارے ہاتھوں مارا جائے تو دوسرے گروپ انقام لینے ك لئے دهادا بول ديت بين اس لئے اس گروپ كے خاتمہ ك بعد دوسرے گروپ ہاری بجائے میری اور اس کے ساتھیوں سے ى انقام ليت ربيل ك\_ ليت ربيل بم تو محفوظ ربيل كئن.....

"اچھا تو بیسوچ کرتم نے میری کو آگے کیا ہے لیکن شاید میری

گئ ہے اور سنو۔ میں کوشش کروں گا کہ انہیں بے ہوش کر کے مہری کا کہ انہیں ہلاک کرسکو۔ اس مہری کال کروں تاکہ تم اپنے ہاتھوں سے انہیں ہلاک کرسکو۔ اس طرح تمہاری پوری تعلی ہو جائے گئ ' ...... گیری نے کہا۔ ''ایی بات نہیں گیری۔ اگر مجھے تم پر اعتاد نہ ہوتا تو میں تمہیں ''ایی بات نہیں گیری۔ اگر مجھے تم پر اعتاد نہ ہوتا تو میں تمہیں

کال ہی کیوں کرتا۔ میں تو ان لوگوں کی ہوشیاری اور تیزی کی وجہ سے کہدرہا تھا''..... وکٹر نے جواب دیا۔

''بہرحال جیسے حالات ہوں گے دیبا کر لیا جائے گا'' ۔۔۔۔۔ میری نے کہا تو دکٹر نے عمران کا حلیہ ادر قدوقامت کے بارے میں پوری تفصیل تاری

'' ٹھیک ہے۔ اب معاوضہ بھی طے کر لؤ' .....گیری نے کہا۔ '' تم خود بتاؤ کہ کیا لو گے اور بیس لو کہ مجھے سرکاری طور پر بیہ رقم نہیں طے گی۔ بیاکام میں اپنے طور پر کر رہا ہوں' .....گیری نے کہا۔

"دیے چونکہ انتہائی رسکی کام ہے اس لئے میں اس کام پر اپنے بہترین آدمی تعینات کروں گا۔ دوسروں سے تو شاید میں بچاس لاکھ ڈالرز سے کم پر بات نہ کرتا لیکن تم میرے دوست ہو اس لئے تم صرف دس لاکھ ڈالرز دے دینا۔ اخراجات اس کے علاوہ ہوں گئے ۔ گیری نے کہا۔

" کھیک ہے۔ مجھے منظور ہے۔ پانچ لاکھ ڈالرز ابھی لے او اور

کو بھی کچھ اندازہ ہو گیا ہے اس کئے وہ کہہ رہا تھا کہ میں آئییں بے ہوش کر کے تمہیں بلاؤں گا تاکہ تم اپنے ہاتھوں سے آئییں ہلاک کر دو'' ..... مارگریٹ نے کہا تو وکٹر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

عمران اپ ساتھوں سمیت پاکیٹیا سے اطالیہ جانے والے ہوائی جہاز میں موجود تھا۔ ان کی طویل فلائٹ راستے میں ٹارین کے ہوائی اڈے پررکی تھی اور پھر وہاں سے وہ اطالیہ کے انٹرنیشنل ائیر پورٹ پر۔ عمران اپنی عادت کے مطابق سیٹ سے سر ٹکائے آئکھیں بند کئے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر صفدر تھا جو ایک رسالہ پڑھنے میں مصروف تھا۔ عقبی سیٹ پر کیپٹن تکیل اور تنویر ایک رسالہ پڑھنے ہوئے سے جبکہ سائیڈ سیٹ پر جولیا اور صالح بیٹھی ہوئی تھیں۔ بیٹھے ہوئے سے جبکہ سائیڈ سیٹ پر جولیا اور صالح بیٹھی ہوئی تھیں۔ ائیر پورٹ پر ہمارا با قاعدہ استقبال کیا جائے گا''…… صفدر نے ائیر پورٹ پر ہمارا با قاعدہ استقبال کیا جائے گا''…… صفدر نے ایک عمران سے مخاطب ہوکر کہا۔ انہا تاعدہ کا مطلب اگر یہ ہے کہ بینڈ با ہے کے ساتھ تو تمہارا انہا قاعدہ کا مطلب اگر یہ ہے کہ بینڈ با ہے کے ساتھ تو تمہارا

دل مجی گواہی دے رہا ہے۔ کاش تمہارا و ماغ خطبہ نکاح بھی ماد کر

لیتا''.....عمران نے اس طرح آئکھیں بند کئے بولتے ہوئے کہا۔

بنتے ہوے کہا تو عمران بھی اس بار بنس بڑا اور اس نے آئکھیں

" پھر مجھے آپ کے ساتھ والی سیٹ کیے ملی " سے مفار نے

"ہوگالیکن مجھے نہیں معلوم۔ البتہ ایک راستہ ایبا ہے جو لازی ہوتا ہے ادر اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا".....عران نے جواب دیا تو صفرر چونک بردا۔ اس کے چبرے پر حیرت کے تاڑات اکبرآئے تھے۔

"وه كون سائے"..... صفدر نے كہا۔

''فلائٹ کریو گیٹ۔ دہ راستہ جہاں سے جہاز کا عملہ گزرتا ' میں میں نکس

ے''....عمران نے کہا۔ ''آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن وہاں سے کریو کے علاوہ اور

کی کو گزرنے ہی نہیں دیا جاتا''.....صفدر نے کہا۔ ''ماری اخذ نے سے سام یا دیا ہے ۔ مراح کھا

"دولت یا خوف یہ دو کام ایسے ہیں کہ بند راستے بھی کھل جاتے ہیں۔ پاکشیا سے پرواز سے پہلے سینڈ پائلٹ کو ٹائیگر نے اللج کیا۔ اسے پانچ لاکھ روپے دیئے گئے کہ وہ خاموثی سے ہمیں کریو گئے سے باہر نکال دے گا اور ہمیں وہاں سے پک کرنے کے لئے تہمارے چیف کا نمائندہ موجود ہو گا جو ہمیں ایک رہائشی کوئی میں ڈراپ کر دے گا۔ وہاں دو کاریں بھی موجود ہوں گی۔

یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے'' .....عمران نے جواب دیا اور ایک بار پھر آئکھیں بند کر کے سر کری کی پشت سے لگا دیا۔

''اس لئے آپ اطمینان جرے انداز میں سفر کر رہے ہیں۔ فیک ہے۔ یہ فلفہ بھی آج سمجھ میں آیا ہے'' ۔۔۔۔۔ صفدر نے کہا لیکن عران نے کوئی جواب نہ دیا تو صفدر ایک بار پھر رسالہ پڑھنے میں کھول دیں۔ ''ائیر پورٹ پر ہماری گرانی کی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بارے میں مکمل اطلاع اطالیہ پہنچ چکی ہے اور تم جانتے

کہ ہمارے بارے میں میں اطلاح اطالیہ بی ہی ہے اور م جاتے ہو کہ ہمارے بارے میں کیا گیا نہ سوچا گیا ہو گا''……عمران نے کہا۔

''ہم نے تو نگرانی محسوس نہیں گی۔ آپ نے چیک کر لیا تھا تو ان سے معلوم کر لیتے کہ کون یہ کام کرا رہا ہے'' ..... صفدر سے کہا۔ ''وہ میری نگرانی کر رہے تھے کیونکہ وہ مجھے جانتے تھے اور میں اصل چرے میں تھا'' ....عمران نے کہا۔

''آپ کے ساتھ ہم بھی موجود تھے اس کئے لامحالہ ہمارے بارے میں بھی اطلاعات دی گئ ہوں گی''……صفدر نے کہا۔ ''چلو جو کچھ بھی ہے سامنے آجائے گا''……عمران نے لا پرواہ

سے لیجے میں کہا۔ "لین ہارے پاس اسلحہ نہیں ہے کیونکہ ہم سفر کر رہے ہیں جبکہ وہ سنبطے ہوئے ہوں گئن۔۔۔۔۔صفدر نے کہا۔

" ہم نے ائیر پورٹ سے باہر پلک لاؤنج کے ذریعے نہیں جانا' ،....عمران نے کہا۔

'' کوئی سیشل وے ہے وہاں''.....صفیدر نے چونک کر پوچھا۔

203

"سيش اريا ہے آپ باہر چلے جائيں"..... پائلٹ نے عمران کہا۔

"فینک یو مسر اب آپ نے سب کھ بھول جانا ہے"۔ عمران نے مسراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچے باہر آ گئے۔ وہاں دو کاریں موجود تھیں۔ عمران ان کاروں کی طرف بڑھا تو ایک کار میں سے ایک مقامی آدمی نکل کر عمران کی طرف بڑھا۔

"رالف نے مجھے بھیجا ہے عمران صاحب "..... آنے والے نے برے مؤدبانہ لہے میں کہا۔

''ٹھیک ہے۔ چلو'' .....عمران نے کہا تو وہ سب کاروں میں بیٹھ گئے اور چند کمحوں بعد دونوں کاریں ائیر پورٹ کی حدود سے نکل کر

ھے اور چیکر حول بعد دونوں قاریں آبیر پورٹ کی حدود سے طل ر شہری حدود میں داخل ہو گئیں۔ ۔

''کوئی کار کی نگرانی تو نہیں کر رہا'' .....عمران نے ساتھ بیٹھے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ دوسری کار کی ڈرائیونگ سیٹ کے سائیڈ وآلی سیٹ بر موجود تھا۔

" " بنیں جناب ہم نے با قاعدہ کے ایف ایک بھی دونوں کاروں میں نصب کئے ہوئے ہیں' ..... ڈرائیور نے جواب ویا تو عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً ڈیڑھ کھنٹے کے بعد وہ ایک رہائش کالونی میں داخل ہو گئے۔ عمران چیک کر چکا تھا کہ دونوں کاریں دانستہ مختلف راستوں سے گزر رہی تھیں تا کہ گرانی کو

مصروف ہو گیا۔ پھر تقریباً تین گھنٹے کی مسلسل پرواز کے بعد اطالیہ انٹریشنل ائیر پورٹ پر اترنے کا اعلان کیا گیا تو پورے جہاز میں جیسے ہلچل می چ گئی۔ سب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور بیلٹس باندھ لی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد جہاز ائیر پورٹ پر اتر گیا اور نیکسی کرتا ہوا بیلک لاؤرنج کے بیرونی حصے کی طرف بردھتا چلا گیا۔

'' آپ میرے بیچھے آئیں گے' ..... اس کمھے سینڈ پائلٹ نے عمران سر ہلاتا ہوا اٹھا عمران سے قریب آ کر کہا اور آگے بڑھ گیا تو عمران سر ہلاتا ہوا اٹھا اور اس کے اٹھتے ہی صفدر اور دیگر ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیلٹس کھول کی گئی تھیں۔

''سر آپ ادھر سے'' سن ائیر ہوسٹس نے سکنڈ پاکٹ کو مسافروں کے درمیان دیکھ کر کہا۔

''ہاں۔ میرا ایک دوست بہاں موجود ہے'' ۔۔۔۔۔ سینڈ پائلٹ نے مسکراتے ہوئے کہا تو ائیر ہوسٹس بھی مسکرا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سینڈ پائلٹ، عمران اور اس کے ساتھی باقی مسافروں سے علیحدہ ہو کر مخالف سائیڈ پر آگے بردھتے چلے گئے۔ پھر وہ ایک برا کمرے میں پنچے جہاں اور بھی باوردی پائلٹ اور ان کے معاون موجود تھے لیکن عمران اور اس کے ساتھیوں کو سینڈ پائلٹ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے پھے نہیں کہا گیا اور وہ سائیڈ گیٹ سے گزر کر ایک دروازہ کھول دیا اور خود ایک دروازہ کھول دیا اور خود

سائيڈ پر ہٹ گيا۔

برینڈی نے مؤدبانہ کہے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ "أو اندر میں نے دو حار باتیں پوچھنی ہیں تم سے "عمران

''لیں سر'' ..... برینڈی نے کہا اور پھر وہ مڑ کر دوسری کار کے

ڈرائیور کے پاس گیا اور اس سے بات کر کے واپس ملیف آیا اور دوسری کار شارٹ ہو کر مڑی اور پھاٹک کے سامنے پہنچ گئی۔

بھائک دوبارہ کھولا گیا اور کار باہر چلی گئی تو پھائک آٹو میٹک انداز

میں بند ہو گیا۔

"آئے جناب " سبرینڈی نے مر کر عمران سے کہا۔ عمران کے ساتھی پہلے ہی اندر جا چکے تھے۔عمران اپنے ساتھیوں کی طرف

بڑھ گیا۔ وہ ایک بڑے ہال نما کمرے میں جے سٹنگ روم کے

انداز میں سجایا گیا تھا بیٹھے ہوئے تھے اور زور شور سے باتوں کا سلملہ جاری تھا کہ عمران اور اس کے پیچھے برینڈی کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے سب خاموش ہو کر ان دونوں کی طرف متوجہ ہو

"بیشو" .....عمران نے ایک خالی کری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے برینڈی سے کہا اور خود بھی ساتھ بڑی ہوئی خال کرس پر بیٹھ

"جی صاحب میم" ..... بریندی نے کری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ "كس كو اطلاع ملى تقى كه يبال جارے خلاف كوئى كارروائى

چیک کیا جا سکے لیکن کالونی میں آنے کا مطلب تھا کہ چیکنگ اوک ہے۔تھوڑی در بعد کاریں ایک کوشی کے جہازی سائز کے پھائک کے سامنے رک گئیں۔ بہلی کار کے ڈرائیور نے مخصوص انداز میں تین بار ہارن دیا تو میانک کی جھوٹی کھڑ کی تھلی اور ایک باوردی

آدمی باہر آ گیا۔ '' فلب بيما لك كھولو''..... ڈرائيور نے سخت لہج ميں كہا۔ ''لیں سر''..... فلب نے جواب دیا اور تیزی سے واپس چھوٹے

پھائک میں چلا گیا۔ چندلموں بعد جہازی سائز کا پھائک جس تیزی ہے کھلا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ بھائک کھولنے اور بند کرنے کے لئے با قاعدہ مشینری نصب کی گئی ہے تاکہ پھائک کھولنے میں وقت

ضائع نه بور چانک کھلتے ہی دونوں کاریں اندر کئیں اور پورچ میں موجود نے ماؤل کی دو کاروں کے ساتھ جاکر دونوں کاریں رک

کئیں تو عمران اور اس کے ساتھی نیچے اتر آئے۔ پہلی کار کا ڈرائیور کار سے باہر آ گیا تھا جبکہ دوسری کار کا ڈرائیور اندر ہی بیٹا ہوا

"اب ميس اجازت ديجي جناب- آپ جس وقت عاين رالف کوفون کر کے کام بتا سکتے ہیں' ..... اس آدی نے عمران سے

"تہارا نام کیا ہے' ....عمران نے پوچھا۔ " ' 'جی میرا نام بریندی ہے۔ میں یہاں رالف کا نمبر تو ہول ".

مخاطب ہو کر کہا۔

ہن وہ ان سب میں ہمیشہ کامیاب رہے ہیں۔ یہ وکٹر، گیری سے براہِ راست فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کال کے ذریعے یہ بات مانے آئی کہ وکٹر نے گیری کو ٹاسک دیا ہے کہ آپ کو اور آپ کے ماتھوں کو ائیر پورٹ پر چیک کرنا ہے اور پھر آپ جس رہائش گاہ ر پہنچیں گے وہاں میری بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کرے گا اور سب کو بے ہوش کرنے کے بعد آپ سب کو ہلاک کر دے گا۔ یہ اطلاع ملنے پر باس رالف نے چیف کو ربورٹ دی۔ چیف نے انہیں احکامات ویئے اور راستہ بالکل نیا اختیار کرنے کا حکم ویا جس کے بعد باس نے کریو وے کے ساف کو بھاری معاوضہ دے کر نے راستے سے آپ کو باہر لایا گیا جہاں انہوں نے مجھے بھیجا کیونکہ بال سے گیری اور اس کے سب آدمی بخوبی واقف ہیں۔ جبکہ یاکیٹیا سے سینڈ پائلٹ کو ہار کرنے کی بھی اطلاع تھی۔ اس کے ماتھ ماتھ میں نے نگرانی کو چیک کرنے والی جدید ترین ایجاد بھی استعال کی جب پوری طرح تسلی ہو گئی کہ نگرانی نہیں ہو رہی تو ہم یہاں آ گئے۔ یہ آدمی فلی نہیں رہے گا۔ آپ اس پر مکمل اعتاد کر سلتے ہیں۔ باس رالف کا خصوصی فون نمبر یہاں کے میلیفون پر چپاں کر دیا گیا ہے' ..... برینڈی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ "ال كيرى كا آفس يا اؤه كهال يے" ....عمران نے يو چھا۔ "یہاں کا ایک معروف کلب ہے ریڈ ڈریگون۔ گیری اس کا

الک اور جزل مینجر ہے۔ اس کی رہائش بھی اس کلب کی چوتھی

ہونے والی ہے اور کیسے اطلاع ملی ' .....عمران نے برینڈی سے ، مخاطب ہو کر کہا۔ "جناب باس رالف یہاں یا کیشیا کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس بارے میں تقریباً تمام ایسے معاملات سے تعلق رکھنے والے افراد کوعلم ہے لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ باس رالف کا پیشہ انڈر ورلڈ کی معلومات فروخت کرنا ہے اور اس کے لئے باس کا ایک بوا گروپ ہے جو یہاں کی انڈر ورلڈ کے بوے لوگوں کے فون اور آفسر میں ہونے والی گفتگو خفیہ اور جدید ترین مشینری سے سنتا اور شي كرتا رہنا ہے۔ اس ميں جومعلومات قابل فروخت ہوتی ہیں انہیں علیحدہ کر لیا جاتا ہے اور باقی عام باتوں کو واش کر دیا جاتا ہے۔ یہاں انڈر ورلڈ میں ایک انتہائی خطرناک گروپ ہے جس کا باس گیری ہے اور گیری پہلے کسی سرکاری تنظیم کا فیلڈ ایجنٹ تھالیکن اس کی اینے باس سے نہ بنی تو گیری استعفیٰ دے کر علیحدہ ہو گیا۔ اس نے انڈر ورلڈ میں اپنا گروپ بنا لیا جے گیری گروپ کہا جاتا ے۔ اس گروپ میں تمام کے تمام جرائم پیشہ افراد ہیں۔ اس میری کی ایک کال بھی میں ہوگئی جس میں وہ وکٹر سے بات کر رہا تھا۔ یہ وکٹر اطالیہ کی کسی سیشل سروسز گروپ میں شامل ہے اور ایک خطرناک ایجنٹ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی ساتھی عورت مارگریٹ ہے جبو وکٹر کی نائب بھی ہے اور دوست بھی۔ وہ دونوں استھے ہی کام کرتے ہیں اور اطالیہ کے حق میں جتنے بھی مشنز انہیں دیے گئے

جزیرے پر ہے اور کہا جاتا ہے کہ لیبارٹری بھی وہیں ہے''....عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''یہ ماسٹر لیبارٹری کا کیا مطلب ہے۔ یہ نام کسی مپ پر رکھا گیا ہوگا'' ……صفدر نے اچا تک کہا تو عمران بھی بے اختیار چونک پڑا۔

"سنا گیا ہے کہ الی چار لیبارٹریاں بنائی گئی ہیں۔ یہ لیبارٹری جہاں ہمارا فارمولا موجود ہے نمبر ون ہے۔ اس کا بورا نام ہے ماسٹر لیبارٹری ون ہے۔ اس طرح باقی تین بھی ہوں گئ ".....عمران نے

جواب دیتے ہوئے کہا۔

"عران صاحب میرا خیال ہے کہ اس لیبارٹری کا حفاظتی انظام اس انداز میں قائم کیا گیا ہوگا جس کی وجہ سے کوئی اس لیبارٹری کو بریک نہ کرسکے گا اس لئے اسے ماسٹر لیبارٹری کہا گیا ہے' ..... صفدر نے کہا۔

"" فرار کی بات درست ہوسکتی ہے لیکن اس کا علم تو ایک ہی صورت میں ہوسکتا ہے کہ ہم وہاں ریڈ کریں۔ اس کے بعد معلوم ہوگا کہ جے ماسر لیبارٹری کہا جاتا ہے وہ ماسر ہے بھی سہی یا نہیں'' .....عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

بیں مسلم مران سے بواب دیے ہوئے کہا۔
''تو پھر دو گروپ بنا لیں۔ ایک گروپ گیری اور اس کے
آدمیوں کا خاتمہ کرے۔ وکٹر اور مارگریٹ کا خاتمہ بھی کیا جائے
تاکہ مشن کی کامیابی میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو سکے۔ دوسرا گروپ
ماسٹر لیبارٹری پر ریڈ کرنے اور وہاں سے اپنا فارمولا بھی لے آئے

منزل پر ہے۔ کلب بدمعاشوں اور جرائم بیشہ افراد کا گڑھ سمجھا جاتا ہے'' ..... برینڈی نے جواب دیا۔ ''اور وکٹر اور مارگریٹ کا آفس کہاں ہے۔ کیا تمہیں معلوم

۔ ''اور وکٹر اور مارکریٹ کا آن کہاں ہے۔ میں میں ا ہے''.....عمران نے کہا۔ میں میں میں اسلمہ میں اس منہ میں منہ میں اسلمہ

''نو سر۔ میرا پہلے بھی ان لوگوں سے واسطہ نہیں پڑا''۔ برینڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اس گیری کو تو علم ہوگا" .....عمران نے کہا۔
"جی ہاں ضرور لیکن وہ بہت سخت مزاج آدمی ہے۔ وہ آپ کو نہیں بتائے گا" ..... برنیڈی نے کہا تو عمران بے اختیار مکرا دیا۔
"او کے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ رالف کا میری طرف سے شکر یہ ادا کر دینا۔ وہ واقعی سمجھ دار ہے کہ اس نے مجھ سے براہ راست کوئی رابطہ کرنے کی بجائے تہارے ذریعے تفصیلات بتائی ہیں ورنہ

کوئی رابطہ کرنے کی بجائے تمہارے ذریعے تفصیلات جان ہیں ورت کال چیک بھی ہو سکتی تھی' ،....عمران نے کہا تو برینڈی نے اٹھ کر اسے سلام کیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ''اب ہم نے اس گیری پر ریڈ کرنا ہے' ،..... برینڈی کے کمرے سے باہر جاتے ہی جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔

''ہاں۔ یہ بھی ضروری ہے ورنہ اس کیری نے ہمارا یہال سے
باہر نگانا ہی دو بھر کر دینا ہے لیکن ہماری اولین ترجیح ماسٹر لیبارٹری
ہے جو کہ یہاں سے بچھ فاصلے پر کارڈ آئی لینڈ میں ہے۔ کارڈ آئی
لینڈ پر قبضہ کرانس حکومت کا ہے اور کرانس کا فوجی اڈہ بھی ال

اور یا کیشیائی سائنسدانوں کی ہلاکت کے انتقام میں ماسر لیبارٹری

گیری کیج قند اور ورزشی جسم کا ما لک تھا۔ وہ اس وقت اینے کلب کے آفس میں بیٹھا گھونٹ گھونٹ کر کے سامنے موجود گلاس ے شراب کی رہا تھا لیکن وہ ساتھ رکھے فون کو بار بار اس طرح و مکیر رہا تھا جیسے اسے کسی فون کال کا شدت سے انتظار ہو۔ بھی وہ سامنے دیوار پر موجود کلاک کو دیکھتا اور پھر فون کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ اس کی بے چینی کی وجہ یا کیشیا سیرٹ سروس کے خلاف ہونے والی کارروائی کے بارے میں جاننا تھا۔ اس کے گروپ کے عار انتہائی تجربہ کار آ دمی عمران اور اس کے ساتھیوں خصوصاً عمران کے خاتمہ کے لئے پبک لاؤنج سے باہر بڑے پورٹن میں موجود تھے جبکہ دو آدمی اس نے وی آئی پی گیٹ پر تعینات کر رکھے تھے کونکہ وہ جانتا تھا کہ انہیں ڈاج دینے کے لئے عمران اور اس کے ساتھی وی آئی پی گیٹ سے بھی نکل سکتے ہیں۔ کلاک کے مطابق تو اب تك اس جهاز كوليند كرجانا جائے تھا جس ميں پاكيشيائي ايجن

میں موجود تمام سائنسدانوں کا خاتمہ کر دیا جائے'' ..... صفدر نے کہا۔
''اس طرح ہماری طاقت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔
ہمیں پہلے رائے کی رکاوٹیں دور کرنی ہیں۔ لیبارٹری کہیں بھاگی نہیں جا رہی اس لئے پہلے گیری اور اس کے آدمیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ پھر آگے برھیں گئ' ..... عمران نے کہا تو سب نے اس کی تائید کر دی۔

آ رہے تھے اور کیری کے آ دمیوں کے لئے باتی کارروائی صرف چند

منٹس کی تھی۔ وہ ہونٹ تجینیے بیٹھا سامنے رکھے شراب کے خال

افقونی کی بات بن کر کسی تیز رفتار لئو کی طرح گھومنے لگ گیا تھا۔ "باس- ہم نے نہ صرف پبک لاؤنج بلکہ وی آئی پی راہتے پر ایے آدمیوں کے ساتھ چیکنگ کی بلکہ ہم نے دونوں جگہوں پر میک اپ چیک کرنے والے خصوصی کیمرے بھی لگا دیئے تھے تاکہ معالمات کنفرم ہوتے رہیں۔مطلوبہ فلائث آئی، اس کے تمام مسافر مارے اور میک اب چیک کرنے والے کیمرول کے سامنے سے گزرے لیکن ہارے مطلوبہ افراد اِب تک پلک لاؤنج میں نہیں آئے۔ جب اس فلائٹ کے تمام مسافر گزر گئے تو ہم نے اندر جا کر چیکنگ کی کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ سائیڈ پر اک گئے ہول تا کہ ہم جب ناامید ہو کر واپس طلے جائیں تو وہ کراس کر جائیں مگر ایسا کوئی سافر وہاں موجود نہ تھا۔ وی آئی یی گیٹ کی طرف سے اس فلات کا کوئی مسافر نہیں گزرا'' ..... انھونی نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔

''تو وہ سب کہاں گئے۔ کیا وہ جن بھوت تھے یا ان کے پاس سلمانی ٹو پیاں تھیں۔ بولو۔ کہاں گئے وہ'' ۔۔۔۔ اس بار گیری نے غصے کی شدت سے حلق کے بل چینتے ہوئے کہا۔ انتھونی کی رپورٹ من کر اس کا گھومتا ہوا ذہن مزید گھومنے لگ گیا تھا۔

''ہم نے اپنے طور پر تمام چیکنگ کر لی ہے باس۔ اب آپ جیسے تکم دیں'' ..... انھونی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

ا میں ابھی دوبارہ کال کرتا "تم اپنے ساتھیوں سمیت وہیں رکو۔ میں ابھی دوبارہ کال کرتا گلاس کو اس طرح غور سے دیکھ رہا تھا جیسے خالی گلاس کوئی عجوبہ ہو
لیکن وہ زہنی طور پر ائیر پورٹ پر تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عمران
اور اس کے ساتھی انتہائی تجربہ کار اور ہوشیار لوگ ہیں لیکن اپنی
کامیابی کی اسے امید اس لئے تھی کہ وہ گیری یا اس کے آدمیوں
کے بارے میں تو بچھ نہیں جانتے تھے اس لئے اچا تک چلے والی
گولیاں ان کا خاتمہ کر سکتی ہیں۔ پھر پچھ دیر بعد اچا تک فون کی گھٹی
ن کے اٹھی تو گیری کو یوں محسوس ہوا جیسے ایٹم بم بھٹ بڑا ہو۔ اس
نے اس قدر تیزی سے رسیور اٹھایا جیسے ایک لیحے کی بھی دیر ہو گئ تو
قیامت ٹوٹ بڑے گی۔
قیامت ٹوٹ بڑے گی۔

درین' سے کیری نے تیز لہج میں کہا۔

د'انھونی بول رہا ہوں باس' سے دوسری طرف سے اس کے
د' اس کا دیا ہوں باس' سے دوسری طرف سے اس کے

اسٹنٹ کی آواز سائی دی۔
''کیا ہوا ہے۔ جلدی بتاؤ۔ میں کتنی دیر سے تمہاری رپورٹ کا انتظار کر رہا ہوں' ' ۔۔۔۔۔ گیری نے تیز کہتے میں کہا۔ ''باس۔ بیاوگ یا تو سرے سے اس فلائٹ کے ذریعے آئے

''باس۔ یہ لوک یا تو سرے سے اس فلائٹ کے دریعے آئے ہی نہیں یا پھر راتے میں ٹارین ائیر پورٹ پر ڈراپ ہو گئے ہیں''۔ انتھونی نے کہا۔

'' کیا کہہ رہے ہو۔ میں سمجھا نہیں''.....میری کا ذہن واللہ

"کیا کہہ رہے ہوراک" ......گیری نے کہا۔
"ایک اور راستہ اچا تک میرے ذہن میں آیا ہے۔ گو وہ پلک
کے لئے راستہ نہیں ہے لیکن بہر حال راستہ تو ہے۔ وہ راستہ جہال
سے جہاز کا عملہ گزرتا ہے ' ...... راک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
"لیکن وہاں سے کوئی پلک کا آدمی تو نہیں گزر سکتا ہو گا"۔
گیری نے کہا۔

"لیں باس۔ آپ مجھے دس منٹ دیں۔ وہاں میرا ایک اپنا آدی موجود ہے۔ میں ابھی کنفرم کر لیتا ہوں' .....راک نے کہا۔ "شکیک ہے۔ کنفرم کر کے مجھے بتاؤ۔ جلدی' .....گیری نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔

''جیرت ہے۔ یہ کس طرح کے لوگ ہیں''..... گیری نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر تقریباً ہیں منٹ بعد فون کی گھنٹی نج اٹھی تو گیری نے رسیور اٹھا لیا۔

"لین"....میری سے کہا۔

"دراک بول رہا ہوں باس۔ میرا اندازہ درست نکلا ہے باس۔
یہ لوگ جن کی تعداد چھ تھی۔ چار مرد اور دوعورتیں۔ جن میں سے
ایک عورت سوئس نژاد تھی جبکہ باقی افراد ایشیائی تھے، کر یو گیٹ سے
نکل گئے ہیں۔ کر یو گیٹ پر انہیں اس لئے نہیں روکا گیا کہ سب
نے ازخود ان کے اطمینان کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ وہ کسی پائلٹ کے
مہمان ہیں جب وہ چلے گئے تو پھر معلوم ہوا کہ وہ کسی کے مہمان نہ

ہوں'' ..... گیری نے ایک خیال کے تحت کہا اور پھر کریڈل دہا کر اس نے ٹون آنے پر ایک اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔
''لیں ہاس۔ راک بول رہا ہوں'' ..... رابطہ ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سائی دی لیکن لہجہ بے حدمؤد بانہ تھا۔

''راک۔ تہارا ائیر پورٹ اور ائیرفلائٹس سے بہت گہرا اور پرانا تعلق رہا ہے۔ ایک ایبا کام ائیر پورٹ پر ہوا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آرہی'' ۔۔۔۔۔ گیری نے الجھے ہوئے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔

''کون ساکام باس۔ آپ ذرا تفصیل بنا دیں' ..... راک نے کہا ادر گیری نے پاکیشائی ایجنٹوں کے فلائٹ پر آنے اور ان کے خاتے کے لئے انھونی اور اس کے ساتھیوں کی تعیناتی سے لے کر انھونی کی کال تک پوری تفصیل بنا دی۔

''اب تم مجھے بتاؤ کہ کیا ائیر پورٹ پر ببلک لاؤنج اور وی آئی پی راستوں کے علاوہ بھی کوئی ایسا راستہ ہے کہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر وہاں سے گزرا جا سکے''……میری نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔

''جرت ہے باس۔ ان دو راستوں کے علاوہ تیسرا راستہ تو موجود ہی نہیں ہے۔ ارے ہاں۔ اوہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے باس۔ بہرحال ممکن ہے' ..... راک نے چو تکتے ہوئے کہی میں کہا تو گیری بھی ہوئک پڑا۔

رومری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔

"بجيرً ائير پورٺ والا منصوبہ نا كام ہو گيا ہے۔ وہ لوگ كريو

رے سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب ہم نے انہیں

یہاں تلاش کرنا ہے۔ انھونی تم سے رابطہ کرے گا اس کی ڈیوٹی

برے ہوٹلوں پر لگا دینا اورتم نے ان برابرٹی ڈیلروں سے رابطہ کرنا ہے جو رہائش گاہیں اور کاریں سیاحوں کو دیتے ہیں۔ یدلوگ کی

ہول میں یا کسی کوشی میں ہی رہائش پذیر ہوں کے اور انہیں بہرحال الی کر کے ان کا خاتمہ کرنا ہے ' ..... گیری نے کہا۔

"باس ان کا ٹارگٹ کیا ہے" ..... جیگر نے کہا۔ "مجھے نہیں معلوم نہم نے صرف ان ایجنٹوں کوٹریس کر کے

ان کا خاتمہ کرنا ہے بس ' ..... کیری نے کہا۔ "اوکے باس حکم کی تعمیل ہو گئ" ..... جیگر نے کہا اور کیری نے

رسیور رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی نج اٹھی تو سیری نے رسیور اٹھا لیا۔

''لیں۔ گیری بول رہا ہوں''..... گیری نے کہا۔ ''وکٹر بول رہا ہوں میری۔ کیا ہوا کام کا''..... وکٹر نے کہا تو میری نے پوری تفصیل بتا دی۔ ''مطلب ہیر کہ تم ناکام رہے ہو۔ پھر اب کیا کرنا ہے''..... وکٹر

"ابھی وہ شہر میں ہیں کہیں چلے نہیں گئے۔ ہم انہیں سبرحال ریس کر سے ختم کر ویں گے' ..... میری نے سخت کہے میں جواب تھے بلکہ پاکیٹیا سے آنے والی فلائٹ کے مسافر تھے' .....راک نے

تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ''وری بیلہ انہیں نہ صرف اس رائے کا علم تھا بلکہ وہ یہال ہے نکل کر سیح سلامت بھی رہے اور ہم صرف ان کے آنے کا انتظار کرتے رہے۔ اوک' ہے....گری نے کہا اور کریڈل دبا دیا اور پھرٹون آنے پراس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔

''لیں باس۔ انتقونی بول رہا ہوں''..... دوسری طرف سے انتقونی کی آواز سنائی دی۔ ''والیں آ جاؤ۔ میں نے کنفرم کرلیا ہے۔ میلوگ کریو وے سے نکل گئے ہیں' ..... گیری نے کہا۔ " كريو وے ـ وه كون سا راستہ ہے باس " ..... اُتھونى نے حمرت بھرے کہے میں کہاتو گیری نے راک کے حوالے سے تمام بات

چیت دوہرا دی۔ "اییا کہلی بار ہوا ہے باس۔ ہارے تو تصور میں بھی بیر راستہ نہ تھا۔ بہرحال اب کیا تھم ہے' ..... انھونی نے کہا۔ "مم شہر میں آ کر جیگر سے بات کرو۔ وہ تمہیں شہر میں تمہاری وْيُولْ بَائِ كَا - ابِتَهِين ان لوگول كوشهر مين تلاش كرنا جو گا"-

میری نے کہا اور ایک بار پھر کریڈل وبا دیا اور پھر ٹون آنے پراس نے نمبر پریس کرنے شروع کر ویئے۔ درویس باس \_ جیگر بول رہا ہوں باس ' ..... رابطہ ہوتے ہی

'' ٹھیک ہے۔ کوشش جاری رکھو۔ مجھے فوری ریورٹ دینا''۔ وکٹر نے کہا اور پھر رسیور رکھ دیا تو گیری نے بھی رسیور رکھ دیا۔

" به لوگ نیج کر کہاں جا سکتے ہیں' ..... گیری نے بربراتے ہوئے کہا اور میزک وراز کھول کر اس میں موجود شراب کی ایک

دیتے ہوئے کہا۔

چھوٹی بوٹل نکال کراس نے اس کا ڈھکن ہٹایا اور بوٹل کو منہ ہے لگا

"کیا ہوا۔ بہت پریشان دکھائی دے رہے ہو' ..... مارگریٹ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی میزکی ووسری طرف بیٹھے وکٹر کو

دیکھتے ہوئے جونک کر کہا۔ "مری کھی انہیں چیک کرنے میں ناکام رہا ہے" ..... وکٹر نے

"وہ کیے۔ وہ تو بہت تیز اور ہوشیار آدمی ہے" ..... مارگریٹ نے کری پر بیٹھتے ہوئے چونک کر کہا تو وکٹر نے وہ ساری بات مار گریٹ کو بتا دی جو گیری نے اسے بتائی تھی۔

"كريو وب- جرت ہے۔ اس رائے كا تو مارے ذبن ميں بھی آج تک خیال نہیں آیا''.... مارگریٹ نے حیرت بھرے کہے

''یہی بات بتاتی ہے کہ یہ لوگ خطرناک اگر مشہور ہیں تو یہ لوگ ہیں بھی بہت ہوشیار اور ذہین' ..... وکٹر نے جواب ویتے ساتھی یہاں شہر میں مارے جا کیں تو ٹھیک ورنہ وہ بہرحال ماسر لیبارٹری میں پہنچیں گے۔ اس طرح ہم ان کا خاتمہ آسانی سے کر

یباروں میں مپین صف کر اس میں علام میں اس میں اس میں ہے۔ سکتے ہیں'' ..... مارگریٹ نے کہا۔

"لیبارٹری کی سکورٹی۔ کیا کہہ رہی ہو۔ تو کیا تہمیں معلوم نہیں ہ کہ ماسٹر لیبارٹری کہا ہی اسے جاتا ہے جس کی سکورٹی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی'' ..... وکٹر نے کہا تو مارگریٹ کے چہرے پر

ضرورت ہی تہیں ہوتی''..... و کٹر نے حیرت کے تاثرات ابھرآئے۔

"کیا کہہ رہے ہو۔ یہ کیے ہوسکتا ہے کہ کسی لیبارٹری کی سیکورٹی نہ ہو' ..... مارگریٹ نے کہا تو وکٹر بے اختیار ہنس پڑا۔

یروں نہ ہو سسہ مار ریک کے ہم در رہے میں شہیں ہاتا ہوں۔

رجہیں اس بارے میں علم نہیں ہے۔ میں شہیں بتاتا ہوں۔

یور پی مما لک نے مل کر جار لیبارٹریاں قائم کی ہیں۔ ایسی لیبارٹریاں
جو ہر لحاظ سے محفوظ ہوں اس لئے انہیں ماسٹر لیبارٹری کا نام دیا گیا

بو ہر فاظ سے سوط ہوں اس سے این ما سر بیبارری فام اویا سیا ہے اور چونکہ یہ ایسی کیبلی لیبارٹری ہے اس لئے اسے ماسٹر لیبارٹری ون کہا جاتا ہے اور یہ بحیرہ اونین میں ایک ایسے جزیرے پر ہے جے کارڈ آئی لینڈ کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے پر قبضہ کرانس کا ہے۔ بہت پہلے سے وہ اس پر قابض طلے آ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ اطالیہ

کے قریب ہے لیکن بور پی ممالک نے ایک دوسرے کے قبضول کو

سلیم کر لیا تو اطالیہ نے بھی اس جزیرے پر کرانس کا قبضہ سلیم کر لا۔ اس جزیرے پر ماشر لیبارٹری قائم کر دی گئی اور ایک

لیا۔ اس جزیرے پر ماسٹر لیبارٹری قائم کر دی گئ اور ایک سائنسدان نے ایک ماہر تقیرات سے ال کر اس کوسیکورٹی یروف بنا

''تو پھرتم نے کیا پلانگ کی ہے یا صرف گیری پر ہی انھار کر کے بیٹھے رہو گے''…… مارگریٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ''تم مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہئے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ

رہا کہ کیا کرنا چاہئے'' ..... وکٹر نے کہا تو مارگریٹ بے اختیار ہنس

''اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔تم پر ان لوگوں کا نفساتی خوف طاری ہو گیا ہے ورنہ تم ان سے کہیں زیادہ کامیاب ایجٹ ہو'' ۔۔۔۔۔ مارگریٹ نے کہا۔

''تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ واقعی مجھ پرخواہ نخواہ کا رعب پڑ گیا ہے ان کی کارکردگی کا۔ اوکے ڈن۔ اب ہم خود آگے بوھیں گ'۔ وکٹر نے ایک ہاتھ کا مکا بنا کر اپنے دوسرے ہاتھ پر مارتے ہوئے کہا تو مارگریٹ کے چہرے پر مسرت کے تاثرات اکھر آئے۔

"اب سوچو کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور اس پر عمل شروع کر وو" اللہ مارگریٹ نے کہا۔ "" ہاؤ۔ آج کا دن تمہارا ہے" اللہ وکٹر نے مسکراتے ہوئے

کہا تو مارگریٹ بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ "مہارا شکریہ جہاں تک میرا خیال ہے ہمیں یہال شہر میں

کوئی کارروائی کرنے کی بجائے وہاں لیبارٹری میں موجود ہونا چاہئے۔ اس کی سیکورٹی ہمارے تحت ہو۔ اگر عمران اور اس کے

دیا ہے' ..... وکٹر نے کہا۔

" يبي تو يو چيدر اي مول كه كيئ " .... مارگريك في تيز لج من

''وہ اس طرح کہ اس لیبارٹری کے گرد ایس ریز مستقل طور پر رہتی ہیں جنہیں کوئی ذی روح یا بے جان چیز کوئی کراس نہیں کر سکتی۔ ان ریز میں راستہ بنایا جا سکتا ہے لیکن سے راستہ اندر سے بن سکتا ہے باہر سے کسی طرح بھی نہیں اس لئے لیبارٹری انچاری عاہے گا تو راستہ کھول کرکسی کو باہر سے اندر بلایا جا سکتا ہے یا اندر ت باہر کسی کو بھیجا جا سکتا ہے۔ ان ریز کی موجودگ میں اس لیبارٹری پر تباہ کن میزائل فائر کر دو یا ایٹم بم مار دو۔ اس لیبارٹری ر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اگر اس جزیرے کو مکمل طور پر تباہ بھی کر دیا جائے تب بھی لیبارٹری پر کوئی اثر نہیں بڑے گا کیونکہ بروت ضرورت لیبارٹری کو سمندر کی گہرائی میں بنے ہوئے ایک ڈھانچ میں نٹ کر دیا جاتا ہے اور جب حامواے اوپر لے آؤ اور جب حامواسے نیچے لے جاؤ۔ دوسرے لفظوں میں پورا جزیرہ تباہ موسکتا ہے لیکن ماسر کیبارٹری تباہ نہیں ہو سکتی اس کئے اس کی سیکورٹی کی کوئی ضرورت ہی نہیں مجھی گئ"..... وکٹر نے تفصیل بتاتے ہوئے

 "اگر سب ایبا ہے جیے تم بنا رہے ہوتو پھر اعلیٰ حکام کو پریشانی کس بات کی ہے کیونکہ چیف پاکیشیا سیرٹ سروس کی وجہ سے

پریثان ہے۔ جانے دیں انہیں وہاں۔ جب وہ نسی صورت نہ لیبارٹری کے اندر جا سکیں گے اور نہ ہی اسے تباہ کر عمیں گے تو پھر ریثانی کس بات کی'' ..... مارگریٹ نے جیرت بھرے کہتے میں کہا۔ "اصل میں چیف اور تمام اعلیٰ حکام یا کیشیا سیرٹ سروس کی وجیہ ہے پریشان ہیں۔ یہ سروس وہ کچھ کر دکھاتی ہے جس کا کسی نے تقور بھی نہیں کیا ہوتا۔ جیسے تم اب گیری کا حشر د کھے لو۔ اس کے آدی پلک لاؤنج اور وی آئی ٹی گیٹ پر پہرہ دیتے رہ گئے جبکہ یا کیٹیا سیکرٹ سروس اطمینان سے کر یو وے سے باہرنکل گئی''۔ وکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"میرا خیال ہے کہ چیف اور اعلیٰ حکام اس کئے پریثان ہیں کہ ماسر لیبارٹری کی حفاظت کا تمام تر انحصار ان ریز پر ہے جس نے لبارٹری کو این اندر محفوظ کیا ہوا ہے۔ انہیں خطرہ ہے عمران سے جو خود بھی سائنسدان ہے اس لئے وہ ان ریز کی اصلیت اور ماہیت کو سمچے کران کا اینی نہ تیار کر لے۔اس طرح لیبارٹری ممل طور پران یرادین ہو جائے گئ' ..... مارگریٹ نے کہا۔

" نبیں ۔ ایمامکن نبیں ہے۔ ان ریز کا کوئی اینٹی اس لے نبیں بن سکتا کہ یہ ریز غیرارضی شہاب ٹا قب سے پہلی بار دستیاب ہوئی ہیں پھر ان کی ماہیت اور کمیت پر ریز پر اتھارتی سائنسدانوں نے آٹھ سال تک کام کیا ہے اور پھر وہ ان ریز کو لیبارٹری میں تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن محدود طور بر۔ ان سے جار

ليبار ريول كو تحفظ ديا جا سكا ہے۔ چونكه بير ريز غير ارضى بين ال لئے تمام ریز سائنسدانوں کے مطابق ان کا اینٹی نہیں بن سکتا اور نہ ہی ان ریز کوکسی بھی طرح ختم یا محدود کیا جا سکتا ہے ' ..... وکٹر نے عاہے'' ..... مارگریٹ نے کہا۔ تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" تم نے کب میدمعلومات اکٹھی کی ہیں۔ لگتا ہے جیسے تم نے ہی ان ریز کو دریافت کیا ہو' ..... مارگریٹ نے حیرت بھرے کبھ میں کہا تو وکٹر بے اختیار ہنس پڑا۔

" بہتہیں یاد نہیں ڈاکٹر زیلف سے ہاری ملاقات ہوئی تھی اور ڈاکٹر زیلف نے ہمیں اینے گھر مدعو کیا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھک نہیں تھی اس لئے تم نہ جا شکیں اور میں اکیلا چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر زیاف ریز پر اتحارتی میں۔ وہاں ان ریز کا تذکرہ شروع مو گیا اور یہ تمام تفصیل انہوں نے مجھے بتائی تھی' ،.... وکٹر نے جواب ویے

''ان ریز کا نام کیا رکھا گیا ہے' ..... مارکریٹ نے پوچھا۔ "ناش ریز۔ ناش اس سائنسدان کا نام تھا جس نے اے شہاب ٹاقب سے دریافت کیا تھا ڈاکٹر ناش نیکن۔ وہ اب بھی حیات ہیں لیکن بہت بوڑھے ہو کیے ہیں۔ اس کئے گریٹ لینڈ ب میں اینے آبائی گھر میں ریٹائر منٹ کی زندگی گزار رہے ہیں'۔ وکڑ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''تو پھر اب مشن کا کیا کرنا ہے۔ الیی صورت میں تو میرا مثورہ

احقانہ ہے۔ جب لیبارٹری اس انداز میں محفوظ ہے تو پھر وہاں کے بارے میں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر ہمیں یہاں خود کام کر ع عران اور اس کے ساتھیوں کوٹریس کر کے ان کا خاتمہ کرتا

'' جَبُه میرا خیال ہے کہ چیف سے بات کر کی جائے تو زیادہ بہتر ہے پھر وہ جو تھم دیں اس پر عمل کیا جائے'' ..... وکٹر نے کہا تو مارگریٹ نے اثبات میں سر ہلا ویا۔ وکٹر نے ہاتھ بڑھا کر رسیور

اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ "لیں ۔ کرٹل جیکسن بول رہا ہوں' ،.... رابطہ ہوتے ہی چیف کی آواز سنائی دی۔

"وكثر بول رہا ہوں سيشن آفس سے۔ مارگريث بھی ميرے ساتھ موجود ہے' ..... وکٹر نے کہا۔

"م نے عمران اور اس کے ساتھوں کے بارے میں اب تک كوئي ريورك تهين دي\_ كيول\_ وجه ' ..... چيف كا لهجه خاصا سخت اور جارحانه تھا۔

"میں نے آپ کو ربورٹ وین تھی کہ گیری اور اس کا گروپ ائیرپورٹ پرعمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دے گا لیکن ایسا نہیں ہو سکا''..... وکٹر نے کہا۔

'' کیوں نہیں ہو سکا'' ..... چیف نے سخت کہیج میں یو چھا تو وکٹر نے کیری سے ہونے والی تمام بات چیت دوہرا دی۔ "اییا ہی سمجھ لو۔ اصل ٹارگٹ عمران ہے۔ اس کا خاتمہ ہو گا تو ہم سب محفوظ ہو جائیں گئن .... چیف نے کہا۔

"جارے بارے میں کیا تھم ہے" ..... وکٹر نے کہا۔

"تم دونوں اینے سیشن سمیت کارڈ آئی لینڈ شفٹ ہو جاؤ۔ تہارے اور تمہارے آومیوں کے لئے کرائس فوجیوں سے ایک

پورٹن خالی کرا لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیک بوسٹوں پر موجود عملہ بھی منہیں ہر قسم کی اطلاع دینے کا پابند ہوگا۔ اب جب

تک عمران اور اس کے ساتھی ہلاک نہیں ہو جاتے تمہیں وہاں رہنا ہو گا اور اگر عمران اینے ساتھیوں سمیت وہاں کسی بھی طرح پہنچ گیا

توتم نے ان سب کا خاتمہ کرنا ہے' ..... چیف نے کہا۔ "لیس چیف تھم کی تعمیل ہوگی".....وکٹر نے کہا۔

''وہاں تم نے کرنل نیکن سے ملاقات کرنی ہے۔ انہیں کراٹس حومت کی طرف سے احکامات دیئے گئے ہیں کہ جب تک تم وہاں رہو کے کرنل نیلن تہارے ماتحت کام کرے گا' ..... چیف نے کہا۔ ''لیں س''..... وکٹر نے ایک بار پھر مختصر سا جواب دیتے ہوئے

''اوکے۔ مجھے ساتھ ساتھ رپورٹ دیتے رہنا''.....چیف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو وکٹر نے رسیور رکھ دیا۔ ''میرا خیال ہے کہ تم وہاں چلے جاؤ۔ وہاں تم نے فارغ ہی رہنا ہے۔ میں یہاں عمران اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ کروں

''وری بیڈ۔ یہ واقعی نیا راستہ ہے۔ مجھے بھی آج تک اس کا خیال نہیں آیا۔ بہرحال اب ان کی کیا بوزیش ہے۔ کیا انہیں ٹریس کیا جا رہا ہے یا نہیں' ..... چیف نے کہا۔

" " گیری اور اس کا گروب بورے شہر میں ان کو ٹرلیس کر رہا ہے۔ اس کا نیٹ ورک اتنا وسیع ہے کہ یہ لوگ آخر کار اس کے ہاتھ آ 'جا ئیں گے۔ ویسے میراسکشن بھی انہیں ٹرلیں کر رہا ہے''۔

وكثر نے تفصيل سے جواب ديتے ہوئے كہا۔ ''تم نے اب کس لئے فون کیا ہے' ..... چیف نے پوچھا تو وکٹر

نے مارگریٹ سے ہونے والی گفتگو دوہرا دی۔

"مہاری معلومات درست ہیں لیکن مجھے معلوم ہے کہ عمران نے صرف باتیں سن کر وہاں جانے سے نہیں رکنا۔ وہ خود ان ریز کو چیک کرے گا اور سب سے زیادہ خطرہ اس سے ہے کہ وہ اکثر ایے کام کرلیتا ہے جنہیں نامکن کہا جاتا ہے اس لئے بور فی ممالک

کو یہ خطرہ ہے کہ عمران کسی بھی عام سے ٹو مکلے سے ناش ریز کا خاتمہ نہ کر دے۔ اس لئے اسے ہرصورت میں کارڈ آئی لینڈ جہنے نہ دیا جائے اور اگر وہ وہاں پہنچ جائے تو وہاں اس کا اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا جائے'' ..... چیف نے تفصیل بتاتے ہوئے

و و باس میرسب مجه صرف اندازوں اور امکانات کو ذہن میں

رکھ کر کیا جا رہا ہے' ..... مارگریٹ نے کہا۔

گی' ..... مارگریٹ نے کہا تو وکٹر بے اختیار ہنس پڑا۔
"" تم ہنس کیوں رہے ہول' ..... مارگریٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
کہا۔

''اس کے کہ عمران اور اس کے ساتھی سب سے زیادہ ہماری اللہ میں ہوں گے۔ ضروری نہیں کہ عمران کو لیبارٹری کے بارے میں علم ہو۔ وہ ہمارے خلاف انتقامی کارردائی کرنے آگیا ہو کیونکہ ہم ان کے اعلیٰ سائنسدانوں کو ہلاک کر کے وہاں سے فارمولا لے آئے ہیں'' ۔۔۔۔۔ وکٹر نے کہا۔ ''تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ یہاں کی بجائے وہاں کارڈ آئی لینڈ میں مقابلہ بہتر رہے گا۔ پھر کب چلو گے'' ۔۔۔۔۔ مارگریٹ نے کہا۔ ''زیادہ سے زیادہ دو روز بعد' ۔۔۔۔۔ وکٹر نے جواب دیا اور مارگریٹ نے آبات میں سر ہلا دیا۔

کار خاصی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی ها رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر جولیا اور عقبی سیٹ بر کیبٹن ظیل موجود تھا۔ اس گروپ پر جس کی انجارج جولیا کو بنایا گیا تھا گیری اور اس کے نیٹ ورک کوختم کرنے کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی جبکہ عمران، صالحہ اور صفدر نتینوں نے کارڈ آئی لینڈ کو چیک کرنا تھا تا کہ گیری اور اس کے نیٹ ورک کوختم کرنے کے بعد وه پوری تو جه ماسر لیبارٹری پر مرکوز رکھ سکیں۔ جولیا کو انجارج بنانے پر تنویر نے تو معمولی سا احتجاج کیا لیکن پھر جولیا کی ناراضگی ك خوف سے بات سليم كرلى اور اب يه تيوں ريد ڈريكون كلب كى طرف برصے یطے جا رہے تھے جس کا گیری مالک اور جزل مینجر تھا۔ اس کی رہائش بھی اس کلب کی چوتھی منزل بر تھی اور یہ یوری منزل ہی گیری اور اس کے مخصوص مہمانوں کے لئے ریزور تھی۔ " کیری کے خاتمے کی سمجھ تو آتی ہے لیکن اس کے نبیت ورک کو

نے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا۔ '' آپ نے یہ بات شاید تنویر کے لئے کی ہے لیکن تنویر اگر طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے تو اسے نبھانا بھی جانتا ہے''……کیپٹن شکیل

نے کہا۔ ''یہ بدمعاش اور جرائم پیشہ لوگ صرف طاقت کی زبان جانتے

یہ بعر علی اور روا ہم چینے وق رک س ہیں''.....تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"" تہماری باتیں ٹھیک ہیں لیکن بے جا طاقت کا استعال النا نقصان بھی دے سکتا ہے اس لئے ہمیں موقع محل دیکھ کر ہی اسے مانے لانا چاہئے" ..... جولیا نے کہا اور پھر چند لمحول بعد ریڈ ڈریگون نامی کلب آ گیا۔ تنویر نے کار موڑی اور سائیڈ پر موجود پارکنگ میں لا کر اس نے اسے روک دیا۔ پارکنگ خاصی وسیع و کیون تھی اور وہاں کاروں کی تعداد اس قدر تھی کہ رنگ برگی کاروں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ پارکنگ بوائے سے کارڈ لے کر تنویر نے جیب میں ڈالا اور پھر مڑ کر وہ مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ جلا اور کیپٹن شکیل اس کے ساتھ تھے۔

"دمیں بات کروں گی' ..... جولیا نے کہا تو کیپٹن شکیل نے اثابت میں مر ہلا دیا جبکہ تنویر خاموش رہا۔ مین گیٹ پر کوئی دربان نہ تھا اس لئے وہ تینوں ہال میں داخل ہوئے تو وہاں اس قدر شور شرابا تھا کہ شاید اتنا شور مجھلی منڈی میں بھی نہ ہوسکتا تھا۔ اونچی آواز میں لوگ بول رہے تھے، ہنس رہے تھے، میزیں بجا رہے تھے

ہم کیے ختم کریں' ....عقی سیٹ پر موجود کیٹین شکیل نے کہا۔ ''اس کے دو چار بڑے ممبروں کا خاتمہ کر کے' ..... تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''اس کا مطلب ہے کہ ہم قاتل مشین بن کر رہ جائیں گے'۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

''مس جولیا۔ میرے خیال میں تنویر تھیک کہہ رہا ہے۔ ہمیں اس کے دو تین بڑے بدمعاشوں کا بھی ساتھ ہی خاتمہ کرنا ہوگا ورنہ گیری کے ہٹ ہونے کے بعد کوئی دوسرا گیری کی سیٹ سنجال لے گا'' سیکیٹن شکیل نے کہا۔

''گری اپنے گروپ کا مین آدی ہے۔ وہ سابقہ ایجن بھی رہا ہے۔ صرف بدمعاش یا جرائم پیشہ نہیں ہے۔ اس کے ہٹنے کے بعد لازما اس کا گروپ انتثار کا شکار ہو کر رہ جائے گا اور ہم نے بقیہ ساری عمر یہاں تو بسر نہیں کرنی۔ جب تک بید گروپ دوبارہ فعال ہوگا تب تک ہم لیبارٹری مشن مکمل کر کے واپس بھی جا چکے ہوں گئن۔ جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''آپ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میرے خیال میں وہاں پہنچ کر جو ماحول ہمیں ملے گا اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہو گا''……کیپٹن کھیل نے کہا۔

بنجم نے اس گیری تک پنچنا ہے اس کئے وہاں داخل ہوتے ہی ہم نے خواہ مخواہ کا بہانہ بنا کر طاقت کا مظاہرہ نہیں کرنا''۔ جولیا

اور اس کے ساتھ ساتھ اخلافیات سے مبرا انداز میں ایک دوسرے کو اشارے کر رہے تھے۔ یہ سب اینے انداز سے ہی انڈر ورللہ کے جرائم پیٹہ افراد وکھائی وے رہے تھے اور شاید یہی وجہ تھی کہ جیے ہی جولیا مین گیٹ کو کراس کر کے ہال میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں جیسے اس پر جم کر رہ گئیں اور شور مجاتے ہوئے لوگ یکافت اس طرح خاموش ہو گئے جیسے انہوں نے نہ بولنے کی قتم کھا کی ہو۔ پھر ہال میں سٹیاں بیخے لگیں لیکن سوائے سٹیاں مارنے کے اور کوئی حرکت کسی نے نہ کی۔ شاید جولیا کے پیچھے چلتے ہوئے تنویر اور کیپن شکیل کے قدوقامت، ان کا انداز اور مشین پطول یر رکھے ان کے ہاتھ و کھنے کے بعد کسی نے اٹھ کر جولیا کی طرف بر صنے کی حرکت اور ہمت نہ کی تھی جبکہ جولیا اس انداز میں کاؤنٹر کی طرف برھی چلی جا رہی تھی جیسے وہ لوگوں سے بھرے ہال سے گزرنے کی بجائے کسی خالی راستے پر چل رہی ہو۔ جوالیا، کیپٹن شکیل اور تنویر ایکر ممیز میک آپ میں تھے۔ تھوڑی ویر بعد جب وہ كاؤنثر يرينج تو بال مين موجود افراد دوباره اين باتول مين لك گئے۔ کاؤنٹر پر پہلوان نما تین غنڈے مخصوص یونیفارم پہنے کھڑے انہیں کاؤنٹر کی طرف آتے بوی دلیپی سے دکیھ رہے تھے۔ ''لیں میڈم''..... ایک کاؤنٹر مین نے جولیا سے مخاطب ہو کر

کہا۔ گواس نے اینے کہے کو نرم اور مؤد باند بنانے کی کوشش کی تھی

کیکن کہجے میں موجود ا کھرین نمایاں تھا۔

''ہارا تعلق ایکر یمیا کی ریاست ایالو کے جے آر گروپ سے ہے۔ ہم نے ماسر گیری سے ملاقات کرنی ہے ڈرگ نمبر ون کے سلیے میں۔ ہوسکتا ہے کہ ماسر میری کو اس ڈیل سے لاکھوں ڈالرز كا فائده مؤنس جوليانے تحكمانه انداز ميں بات كرتے موئے كہا-"سوری میڈم۔ ماسر گیری کسی سے اشتراک کے ساتھ برنس نہیں کرتے۔ وہ جو کھ کرتے ہیں خود کرتے ہیں'' .... اس آدی نے دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا۔ " کیا ماسر گیری کوتمام پیش کشیس تمهارے ذریعے ہوتی ہیں کہ تم نے ماسر گیری سے بات کئے بغیر ہمیں اس طرح کا جواب وے واب " .... جوليان قدر عضيل لهج ميل كها-''سوری میڈم۔ ماسر کے مستقل احکامات ہیں جن کو ہمیں بورا کرنا ہوتا ہے' ..... اس کاؤنٹر مین نے کہا۔ "كيانام ب تمهارا"..... جوليان يوجها-"میرا نام بارڈی ہے " ..... کاؤنٹر مین نے جواب دیا۔ "اسر كيرى كوفون ملاؤ اور رسيور مجھے دؤ" ..... جوليا نے ايسے لہے میں کہا جیسے وہ اس کلب کی مالکہ ہو اور اینے ادنیٰ ملازم کو ادکامات دے رہی ہو۔ اس کے لہج میں کچھ ایما اثر تھا کہ ہارڈی نے سی نفسیاتی معمول کے مطابق رسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس كے اور رسيور جوليا كى طرف بردها ديا۔ فون اس بارڈى كے سامنے كاؤنثر يريرا تھا۔ جوليا نے ايك ہاتھ ميں رسيور ليا اور دوسرے

ہاتھ سے لاؤڈر کا بٹن پرلیں کر دیا۔

یا اور ساتھ ہی اس نے کاؤنٹر کی بیرونی سائیڈ پر کھڑے ایک دجوان کو بلایا۔

"أنبيس انتهائی احر ام كے ساتھ باس كے سيش أفس ميں بہنجا "و"..... بارؤى نے كہا۔

''لیں میڈم۔ آیئے''..... اس نوجوان نے جولیا سے مخاطب ہو کہ ا

"بیسیش آفس کیا ہے" ..... جولیا نے ہارڈی سے کہا۔

''خصوصی افراد سے باس وہیں ملا کرتا ہے'' ہے۔ ہارڈی نے درے طنزیہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور جولیا اثبات میں رہنمائی کرنے والے نوجوان کے پیچھے چل کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کلب کی تیسری منزل پر واقع ایک انتہائی اندار انداز میں سجائے گئے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے بیکن تینوں ایدار انداز میں سجائے گئے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے بیکن تینوں

ی نظریں اس آفس کا مخصوص انداز میں جائزہ لے رہی تھیں۔ '' آپ کیا پینا پیند کریں گے''…… اس نوجوان نے جولیا اور ں کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔

"ماسر گیری کے آنے کے بعد منگوا کیں گے' …… جولیا نے کہا۔ "دلیں میڈم' …… نو جوان نے کہا اور خاموثی سے سر جھائے نس سے باہر چلا گیا۔ چند کمحوں بعد اندرونی دروازہ کھلا اور ایک میانے قد لیکن ورزش اور مضبوط جسم کا مالک آدمی اندر داخل ہوا۔ ماکے چہرے پر مختی اور سفاکی کے تاثرات جیسے ثبت نظر آرہے ''ہیلو۔ ہیلو' ۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے چیخ کر بولا جا رہا تھا۔ ''میرا نام ڈریی ہے۔ میرے ساتھ میرے دو ساتھی ہی مارش اور مائیکل۔ ہماراتعلق ایکریمیا کی ریاست ایالو کے ہے آرگروپ سے ہے۔ تم سے ڈرگ برنس پر بات کرنی ہے۔ اس میں تہہیں پیاس لاکھ ڈالرز کا فائدہ پہنچ سکتا ہے لیکن تمہارا یہ کاؤنٹر مین ہارڈی ہماری تم سے بات کرانے پر تیار نہ تھا اس لئے مجھے اسے تھم دینا پڑا اور سنو۔ ہمیں بتا دو کہ تم بات کرنے پر تیار ہو یا نہیں۔ دوسری صورت میں یہ پیاس لاکھ ڈالرز تمہارے مخالف کے اکاؤنٹ میں شامل ہو جائیں گے اور اپنے مخالف کے بارے میں تم خود بہتر سمجھ سکتے ہو' ۔۔۔۔۔ جولیا نے اسی لہج میں بات کرتے ہوئے کہا جس

لیج میں اس نے ہارڈی کو حکم دیا تھا۔
''فون ہارڈی کو دیں'' دوسری طرف' سے چند لمحوں کی فاموثی کے بعد کہا گیا تو جولیا نے رسیور ہارڈی کے ہاتھ میں دے دیا۔

''لیں باس'' ..... ہارڈی نے سمبے ہوئے کہتے میں کہا۔ ''ان تینوں کو میرے سیشل آفس پہنچا دو اور سنو۔ انہیں کوئی نسب نہ میں ''

شکایت نہیں ہونی چاہئے'' ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ یہ ''لیس باس'' ..... ہارڈی نے کہا اور پھر دوسری طرف سے رسیور

، یس باس ..... ہارؤی ہے ہما اور پنر دوسری سرے سے ریدر رکھے جانے پر اس نے بھی ایک طویل سانس کیتے ہوئے رسیور رکھ کی ضرورت ہے''..... جولیا نے کہا۔

"کیوں" سی میری نے چونک کر اور جیرت بھرے کہے میں

"اس لئے کہ یہاں ایے آلات یقینا موجود ہوں گے جو ہاری تصاویر بنا رہے ہوں کے اور ہماری گفتگو بھی ریکارڈ ہو رہی ہوگ بیفا جوالیا کو اس طرح و کھتا رہا جیسے جوالیا کے آر پار و کھے رہا ہو۔

جَلِه بم اليانبين حائة'' .... جوليا نے تو كيرى چند لمح خاموش ''اوے''..... گیری نے کہا اور اس نے فون کا رسیور اٹھایا اور ایک بٹن پرلیں کر کے اس نے رسیور اس طرح واپس رکھ دیا جسے نون کرنے کا موڈ ختم ہو گیا ہولیکن دوسرے کمجے لیکخت کمرہ سرخ رنگ میں نہا سا گیا اور اس کے ساتھ ہی جولیا کو یوں محسوس ہوا جیے اس کے پورے جسم سے خون ختم ہو گیا ہو۔ اس کا ذہمن کیمرے کے شٹر کی طرح بند ہو گیا تھا۔ پھر جس طرح تاریک فضا میں جگنو کے اڑنے سے بار بار روثنی چیکی ہے اس طرح جولیا کے ناریک ذہن پر روشیٰ کے نقطے انجرنے اور حمیکنے لگے کیکن نقطوں کے الجرنے کی رفتار میں تیزی آتی جا رہی تھی اور پھر یکافت جیسے کوئی بم پھٹتا ہے اس طرح جولیا کے ذہن میں دھا کہ ہوا اور ایک بار پھر اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب سا گیا لیکن پھر دوسرے لمح ذبن لکلخت اس طرح روش ہو گیا جیسے تاریک ہوا ہی نہ ہو۔

اں کے ساتھ ہی جولیا کا شعور بھی جاگ بڑا اور وہ یہ دیکھ کر جران

تھے۔ اس کے اندر آنے پر جولیا نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا تو تنوير اوركيش شكيل بھي اٹھ كھڑے ہوئے۔

" تشریف رکھیں' ..... ماسر میری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جولیا اور اس کے ساتھوں کی ظرف سے اس طرح کے استقبال پرای کے سخت چبرے پر نرمی کا تاثر ابھر آیا تھا۔

"ميرا نام كيرى بي الله الله والى في ريوالونگ چير بر بیٹھتے ہوئے کہا۔

"میں اپنا اور اینے ساتھیوں کے نام بتا چکی ہوں۔ دوبارہ دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بتاکیں کہ آپ کا ڈرگ برنس کیما جا رہا ہے' ..... جولیانے کہا۔

" بہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں کیونکہ جے آرنے تو آپ کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کیا ہے' .... ماسر گیری نے کہا تو جولیا ہے اختیار ہنس پڑی۔

''احیھا نداق ہے۔ اٹھا کیں فون اور ملا کیں میرے سامنے۔ پھر خود بی بات کرلیں'' ..... جولیا نے بوے اعتاد میں کہا تو میری ب اختیار کھل کھلا کر ہنس بڑا۔

"بہت خوب آپ کو واقعی بات کرنے کا فن آتا ہے۔ او کے۔ بنائیں کہ آپ کیا آفر لے کر آئی ہیں اور پورے شہر میں آپ ن حرف میرا بی انتخاب کیول کیا ہے ' ..... گیری نے کہا۔

''یہاں بات نہیں ہو عتی۔ ہمیں بات کرنے کے لئے تھلی فغ

ا یکر تمین ہی تھا۔

''اسٹر گیری کو ہمارے بارے میں شدید غلط فہی ہوگئ ہے۔ کسی نے یقینا اسے ہمارے بارے میں کوئی غلط خبر پہنچائی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس کا انداز ایجنٹوں جیسا ہے عام بدمعاشوں جیسا نہیں ہے۔ اس کی غلط فہنی ہمیں بہرحال دور کرنی پڑے گئ' ۔۔۔۔۔ کیٹین کیچ میں بات کرتے ہوئے کہا۔ شکیل نے بھی ایکر میمین کیچ میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ''تو اب کیا کریں۔ کیسے دور ہوگ یہ غلطی فہی' ۔۔۔۔ جولیا نے

"تم سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ میں خود ہی ماسر گیری کو منا لوں گا اور اس کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی''.....تنویر نے کہا تو جولیا اور کیپٹن شکیل دونوں چونک کر تنویر کو دیکھنے لگے کیونکہ جس انداز میں وہ گفتگو کر رہا تھا اس کا یہی مطلب نکلتا تھا کہ تنویر، ماسر گیری کے خلاف کسی بھی کمے حرکت میں آ سکتا ہے۔ اسے جولیا کی رضامندی کی ضرورت تھی اور اس کا یہ مطلب بھی نکاتا تھا کہ وہ اے گرد موجود راڈز ہٹانے کا بھی کوئی بندوبست کر چکا ہے لیکن بظاہر الیا نظر نہ آ رہا تھا لیکن ای لمح دروازہ ایک دھاکے سے کھلا ادر ماسر کیری اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچے دو لیے ترکی دیو زاد جم کے مالک اندر داخل ہوئے۔ ان دونوں کے کاندھوں سے مثین گئیں لئک رہی تھیں جبکہ بیلٹس کے ساتھ انہوں نے کوڑے بھی لئکائے ہوئے تھے۔ دونوں ہی سر سے کمل طور پر سنج تھے اور

رہ گئی کہ وہ اس آفس کی انجائے ایک بڑے کمرے میں دیوار کے قریب کرس پر راڈز میں جکڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا تو اس کے دائیں ہاتھ پر کیٹن کھیل اور بائیں ہاتھ پر تنویر راڈ زمیں جکڑے ہوئے کرسیوں پر بیٹھے تھے جبکہ ایک لمج قد کا آدمی تنویر کے بازو میں انجکشن لگا رہا تھا اور انجکشن لگا کروہ مؤا اور کونے میں موجود ایک الماری کی طرف بردھتا چلا گیا۔ سامنے رکھی ہوئی جار کرسیاں خالی تھیں۔ انجکشن لگانے والا آدی الماری کو بند کر کے تیزی سے مزا اور جولیا اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا ہوا کمرے کے اکلوتے دروازے کو کھول کر باہر چلا گیا اور دروازہ ای ك عقب مين بند مو گيا۔ اى لمح ساتھ بيٹے موت توريك كرائے كى آواز سنائى دى اور جوليا سمجھ كئى كہ وہ جوش ميں آنے ك پراسیس سے گزر رہا ہے اس لئے وہ خاموش رہی۔ پھر جب تنویر پوری طرح ہوش میں آ گیا تو جولیا کی نظریں کیپٹن تھیل پر جم کئیں کونکہ اب وہ ہوش میں آنے کے براسیس سے گزر رہا تھا۔ '' مارشل اور مائکل۔ یہ گیری نے ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کیا ہے۔ اب ج آرکو کیے اطلاع دی جائے'۔ جولیا نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر بڑے سنبھلے ہوئے کہے میں کہا۔ "اس لئے کیا ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ نری کا اظہار کر رے تھے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بیاوگ طاقت کی زبان سمجھتے بن ' سن تنور نے منہ بناتے ہوئے کہا لیکن اس کا لہجہ اب بھی

قد وقامت، جمامت اور ایک جیسی شکلوں کی وجہ سے دونوں جڑواں بھائی لگتے تھے البتہ ایک کی بڑی بردی مونچیس تھیں جبکہ دوسرے نے صرف داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ماسٹر گیری کی کری کے پیچھے مؤد بانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ای کمچے ایک اور آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا۔

"آؤ بیٹھو جوزف' ..... گیری نے آنے والے سے کہا تو وہ گیری کے ساتھ موجود خالی کری پر بیٹھ گیا۔ مشین پسٹل اس نے اسے گھٹوں پر رکھ لیا تھا۔

'' تمہارے میک اپ واش نہیں ہوئے حالانکہ جدید ترین میک اپ واشر استعال کیا گیا ہے۔ میرے خیال کے مطابق تم یا کیشائی ا بجنث ہو اور تمہیں کہیں سے اطلاع مل گئی کہ میرے آ دمی تمہیں ہلاک کرنے کے دریے ہیں تو تم میرے کلب میں چھپج گئے۔ گوتم نے وہاں کوئی الٹا کام نہیں کیا لیکن پھر بھی تمہارے مجھ سے ملنے پر اصرار نے مجھے چونکا دیا اور چونکہ تم بہت تجربہ کار ایجنٹ ہواس کئے میں نے تہہیں ایک فول پروف ریز کے ذریعے بے ہوش کیا اور یہاں شہر سے ہٹ کر ایک زرعی فارم میں بنے ہوئے یوائٹ پر لایا کیا پھر مہیں انجکشن لگا کر ہوش میں لایا گیا۔ میں تمہارے ہوش میں آنے پر تمہاری آپس میں ہونے والی گفتگو بھی جس زبان میں تم نے بات کی وہ سب میں سننا حابتا تھا۔ اس کا انتظام اس بوائٹ پر موجود ہے لیکن مجھے بہرحال مایوی ہوئی کیونکہ تم نے ہوش میں

آتے ہی ایکریمین لیجے میں اور زبان میں بات کی اور اس طرح کی باتیں کیں جیسے تم قطعی بے گناہ ہو اور میں کسی غلط فہمی کی وجہ سے تم سے ایما سلوک کر رہا ہوں لیکن تم نے پہلے جس ہوشیاری کا اظہار کیا کہ میرے پیشل آفس میں بات کرنے سے انکار کر کے کھلی فضا میں بات کرنے سے انکار کر کے کھلی فضا میں بات کرنے ہوگیا کہ تم پاکیشیائی ایجٹ ہواں لئے تمہیں یہاں لایا گیا تاکہ تمہارے میک اپ واش کئے جاکیں اور پھرتم سے معلومات لے کرتمہارے باتی ساتھوں کو کیٹر کر ان کا بھی خاتمہ کر دیا جائے اور میں سرخرو ہو جاؤں'۔ گیری نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔

" تم نے میک اپ چیک کر لئے۔ اگر ہم میک اپ میں ہوتے اور بھینا میک اپ میں ہوتے اور بھینا میک اپ میں ہوتے اور بھینا میک اپ واش ہو جاتے " ...... جولیا نے کہا۔

و سیبا میں اپ وال او جاتے است وی سے بہا۔

"سوری می جو کوئی بھی ہو اب شہیں ہلاک ہونا پڑے گا۔ میں شہیں آزاد کر کے کوئی رسک لینے کے لئے تیار نہیں ہوں'۔ گیری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی اس کے ساتھ بیٹیا ہوا آدمی جے جوزف کہا گیا تھا وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔

"جوزف میں واپس جا رہا ہوں می نے ان تینوں پر ہرگز رحم نہیں کرنا بلکہ ان کی اصلیت معلوم کرنی ہے اور پھر مجھے فون کر کے نہیں کرنا بلکہ ان کی اصلیت معلوم کرنی ہے اور پھر مجھے فون کر کے رپورٹ وے وینا' سے گیری نے جوزف سے خاطب ہو کر کہا۔

"" تم کیوں جا رہے ہو۔ ہم سے زیادہ تہمیں اور کون سا ضروری کام ہو سکتا ہے۔ کری پر بیٹھو۔ میں تمہیں اصلیت بتاتا ہوں'۔

ر کھنے لکے جیسے تنویر کی جگہ کوئی بھوت بیٹھا بول رہا ہو۔

کا خاتمہ کر سکے اس کئے قلابازی کھا کرسیدھا ہوتے ہی گیری نے جیب میں موجود ہاتھ کو تیزی سے باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں مثین پسل موجود تھا لیکن دوسرے کمحے ریٹ ریٹ کی آوازول کے ساتھ ہی گیری کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی اور اس کے ہاتھ میں موجود مشین پسل اڑتا ہوا دور جا گرا اس کے ساتھ ہی تنویر کا ہاتھ گھوما اور دونوں منج جو اب تیزی سے اٹھ رہے تھے سینوں یر گولیاں کھا کر چیختے ہوئے واپس نیجے جا گرے۔ ای کمح ایک بار پھر ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی گیری کی دونوں ٹانگوں یر گولیاں بڑیں اور ایک ہاتھ کو جھٹک جھٹک کر اٹھنے کی کوشش کرنے والا میری ٹانگوں پر گولیاں کھا کر چیختا ہوا واپس زمین پر جا گرا اور کھے در تڑینے کے بعد ایک جھکے نے ساکت ہو گیا جبکہ جوزف اور دونوں سنج بھی ہلاک ہو کیکے تھے۔ تنویر نے واقعی چوکھی

''گُدُ شُو تنور'' ..... جولیا نے کہا اور پھر کیپٹن شکیل نے بھی اس کی تیزی ، پھرتی اور مہارت کو خراج تحسین پیش کیا تو تنویر کا چیرہ یے اختیار کھل اٹھا۔ 💎 🛴

. و "متم نے کیے راوز ہٹائے".... جولیا نے کہا۔

. لزائی لڑی تھی۔

"میری آخری کری تھی میں نے ٹانگ گھما کر چیک کیا تو عقبی طرف راڈز کو کھولنے یا بند کرنے کا بٹن موجود تھا۔ جب میں گیری کے خلاف درشت کہتے میں بولا تو میرا پیر اسی بٹن پر تھا۔ بی فقرہ

اطا کے تنور نے انتہائی درشت کہج میں کہا تو نہ صرف میری بلکہ اس کے باقی ساتھی بھی اس طرح حیرت بھری نظرل سے تنویر کو "مرتماری یه جرأت "..... کیری نے یکلخت بذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا اور ای لمح جوزف نے ہاتھ میں پیڑا ہوامثین پینل میری کے ہاتھ میں دینے کے لئے برهایا تو لکاخت کراک کڑاک کی آوازوں کے ساتھ ہی تنویر اس طرح اچھلا جیسے شہباز اسیے شکار پر جھپٹتا ہے اور وہ مشین پسل جو جوزف میری کو دے رہا تھا جھیٹ لیا اس نے ایک ہاتھ سے مشین پعل جھیٹا جبکہ دوسرا ہاتھ اس نے میری کے سینے پر اس قوت سے مارا کہ میری چیخا ہوا اچھل کر اپنے عقب میں موجود ان دو مخبول سے جا مکرایا جو این کاندھوں سے مشین گنیں اتار رہے تھے۔ گیری کا فکراؤ اس قدر زور دار اور احیا نک تھا کہ وہ قوی ہیکل مسنج اپنے آپ کو نہ سنجال سکے

ہی الی قلابازی کھائی اور ان کے سرول کے عقب میں جا کھڑا ہوا می تھا کہ ای کمح ریث ریث کی آوازوں کے ساتھ می تیزی سے المھنے کی کوشش کرتے ہوئے جوزف کے جسم میں گولیاں اترتی چلی تمکیں۔ یہ فائرنگ تنویر نے اس مشین پسل سے کی تھی جو جوزف کے پاس تھا اور وہ پسٹل تنویر کے درشت انداز میں بولنے پر میری کو دے رہا تھا تاکہ کیری اینے ہاتھ سے تنویر اور اس کے ساتھیوں

اور پشت کے بل فرش پر جا گرے جبکہ گیری نے ان تنجول پر گرتے

24

ایک بار پھر گیری کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کی حالت چیک کی تو اس نے اظمینان بھرا ایک طویل سانس لیتے ہوئے ہاتھ ہٹا لیا۔

ال سے اس ال اب خطرے سے باہر تھی ۔ گیری کا ہاتھ بھی خاصا خی تھا جس میں اس نے مشین پسول پکڑا ہوا تھا۔ کیپٹن شکیل نے

ری ھائی کی ہی بینڈ تج کر دی اور پھر اسے اٹھا کر راڈز والی کری پر ڈال
کر اس نے کری کے عقب میں جا کر ہٹن پریس کیا تو سیری کا جیم

ر اس نے کری کے عقب یں جا کربن پریں تیا تو میری کا ہم، راوز میں جکڑ گیا۔ کیپٹن شکیل نے اب فرش پر الٹی سیدھی گری ہوئی

کرسیاں اٹھا کر واپس ان کی جگہوں پر رکھیں ہی تھیں کہ جولیا اور تنویر اندر داخل ہوئے۔

نی زری فارم ہاؤس ہے۔ یہاں دور دور صد تک کوئی آبادی نہیں اور تم نے تو با قاعدہ اس کی ڈرینگ کر دی ہے۔ کیا پوچھنا

ہے اس ہے' ..... تنویر نے کہا۔

"اس گروپ کے دو تین اور بروں کے بارے میں تاکہ اس گروپ کومنتشر کیا جا سکے' .....کیٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے

ا۔ ''اوکے۔ میں باہر رکتا ہوں۔ سمی بھی وقت کوئی آ سکتا ہے''۔

تنویر نے کہا اور واپس مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا جبکہ جولیا ایک کری پر بیٹے چی تھی۔ کیٹن تھلیل نے آگے بڑھ کر کری پر پڑے گیری کی ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند کمحوں بعد گیری کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے لگے تو کیٹین قکیل میں نے اس کئے کہا تھا کہ سب کوگ ذہنی طور پر ہمرا تفری کا شکا ہو جا کیں اور مجھے ان سے خمٹنے کا موقع مل جائے اور ویے ہو ہوا''.....تورینے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جولیا اور کیٹر شکیل کی کرسیوں کے عقب میں جا کر بٹن پریس کئے تو وہ دونور راڈز سے آزاد ہوکر اٹھ کھڑے ہوئے۔

"میں باہر ویکھا ہوں۔ تم اس گیری کو چیک کرو' ..... تنویر ۔
کیپٹن شکیل سے کہا تو کیپٹن شکیل نے اثبات میں سر ہلا دیا۔
"میں بھی تمہارے ساتھ چل رہی ہوں' ..... جولیا نے ایک سنے کی مشین گن اٹھاتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں کمرے ۔

باہر چلے گئے جبکہ کیپٹن تھیل نے فرش پر بے ہوش پڑے گری ۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو گیری نہ صرف بے ہوش تھا بلکہ زخموا سے مسلسل خون بہنے کی وجہ سے کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ "یہ لومیڈکل باکس''……ای کمچے جولیا نے واپس آتے ہو۔

کہا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا میڈیکل باکس تھا۔ "اوہ۔ اب مید رخ جائے گا ورنہ اس کا ہوش میں آنا مشکا

تھا'' ۔۔۔۔۔ کیپٹن شکیل نے کہا تو جولیا میڈیکل باکس کیپٹن شکیل ۔ قریب رکھ کر واپس کمرے سے باہر چلی گئ جبکہ کیپٹن شکیل ۔ میڈیکل باکس کھولا اور اس میں موجود پانی کی بوتل نکال کر ا نے کیری کی دونوں ٹانگوں پر موجود زخموں کو پانی سے دھو کر ان

بینڈ تک کی اور پھر اس نے گیری کو دو انجکشنز لگائے۔ پھر اس ۔

نے اپنے دونوں ہاتھ گیری کے چہرے سے ہٹائے اور پیچے ہٹ کر جولیا کے ساتھ والی کری پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد گیری نے کراہت ہوئے آئیس کھولیں اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاشعوری طور پر الشخ کی کوشش کی لیکن راڈز میں جکڑے ہونے کی وجہ سے وہ صرف جھٹکا کھا کر رہ گیا لیکن اس کی آئکھوں میں ایک جھٹکے سے شعور کی چبک امجر آئی تھی اور اس کی نظریں سامنے بیٹھے کیپٹن شکیل اور جولیا پرجی ہوئی تھیں۔

''وہ۔ وہ آدمی خود بخود راڈز نے کیے باہر آ گیا۔ یہ کیے ہو گیا۔ کیا وہ انسان نہیں تھا''…… گیری نے اس انداز میں بات کرتے ہوئے کہا جیسے خود کلامی کررہا ہو۔

''یہ راڈز کا سب سے پرانا ڈیزائن ہے اور جو بھی دونوں سائیڈوں کی آخری کرسیوں پر بیٹھا ہو وہ ٹانگیں موڑ کر آسانی سے بٹن پریس کر کے اپنے آپ کو راڈز سے رہائی دلا سکتا ہے۔تم چونکہ کافی عرصہ پہلے فیلڈ ایجنٹ تھے اس لئے خمہیں معلوم ہی نہیں کہ اب تو یہ راڈز ریموٹ کنٹرول سے آپریٹ کئے جاتے ہیں''…… کیپٹن کھیل نے کہا تو گیری نے بے اختیار ہونٹ جھینج گئے۔

''تم نے یہاں پڑی ہوئی اپنے ساتھوں کی لاشیں دیکھ لی ہوں گ۔ جوزف اور دونوں سنج جس طرح لاشوں میں تبدیل ہو چکے میں تم بھی ای طرح اب تک لاش میں تبدیل ہو چکے ہوتے لیکن میرے ساتھی نے تہیں زندہ رکھنے کے لئے تمہارے سینے پر

فائرنگ کرنے کی بجائے تمہاری ٹانگوں پر فائر کئے ہیں اور پھر تہاری با قاعدہ ڈرینگ کی گئی ہے تاکہ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے تم ہلاک نہ ہو جاؤ'' .....کیپٹن شکیل نے کہا۔

ب من منظم بنا دو كه تم دراصل كون هو اور كيا چاہتے ہو'۔ كيرى

بہت ہوں کہ ہو۔ تہمیں ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ تم سے فیلڈ ایجٹ ہو۔ تہمیں ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ تم سے لڑنے والے کس انداز میں لڑے ہیں'' ..... کیپٹن شکیل نے

مسکراتے ہوئے کہا۔

"تو تم پاکیشیا سیرٹ سروس سے متعلق ہولیکن تمہارا میک اپ کیوں واش نہیں ہوا''.....گیری نے کہا۔

''میک اپ کا فن بہت آگے جا چکا ہے اس لئے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔تم یہ بتاؤ کہ تمہیں ہارے خلاف کس نے ہائر کیا ہے''۔ کیپٹن شکیل نے کہا۔

"سوری میں کچھ نہیں بنا سکتا۔ مجھ سے قلطی ہو گئ کہ میں مہری کہ اس منظمی کا خمیازہ بھکتنے کے لئے تیار ہول' ..... گیری نے کہا۔

''اوک۔ پھر ہم جا رہے ہیں۔ یہاں موجود تمام افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو ان راڈز سے آزاد کرا سکتے ہوتو کرا لو ورنہ تمہاری موت تمہارے اپنے لئے انتہائی عبرت ناک ہو گی'۔ کیپٹن تھکیل نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی جولیا بھی

"ہم تہیں منع کرنا جائے تھے کہ تم درمیان سے جث جاؤ۔ تہارا مارا کوئی جھگڑا نہیں ہے ورنہ ہم تمہیں ہلاک کر کے تمہارے

گروپ کا حارج تمہارے گروپ کے کسی اور آدمی کو دے دیں گے۔ تہارا کوئی نائب تو ہوگا'' ....کیٹن شکیل نے کہا۔

"فیک ہے۔ میں سمجھ گیا۔تم مجھے ایک موقع دو۔ میں تہیں

یقین دلاتا ہوں کہ میں اور میرا گروپ تمہارے رائے میں نہیں آئے گا''.....گیری نے کہا۔

"تمہارے گروپ میں تمہارے اسٹنٹ کتنے ہیں" ..... كيٹن شکیل نے یو حیصا۔

'' رو ہیں۔ ایک انھونی اور دوسرا جیگر'' ..... گیری نے جواب ریا۔ ''میں فون تمہارے کان سے لگا تا ہوں۔تم ان دونوں کو میرے سامنے کہہ دو کہ اب انہیں مارے خلاف کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئکہ تمہارا مارا معاہدہ ہو گیا ہے پھر ہم تمہیں آزاد کر

کے یہاں سے چلیں جاکیں گئنسسیٹن قلیل نے کہا۔ "اگرتم کهو تو میں ان دونوں کو یہاں کال کرسکتا ہوں"۔ گیری نے کہا تو کیپٹن شکیل اس کی آنکھوں میں اجر آنے والی چمک دمکھ كرول بى ول مين بنس يرا كيونكه وه اس چك كا مطلب مجسما تها-میری نے یہی سوحا تھا کہ ان دونوں کے آنے سے پاکیشائی ا بنوں یر دباؤ بڑے گا اور ہوسکتا ہے کہ وہ ان دونوں کے ساتھ مل

کران کا خاتمہ بھی کر سکے۔

غاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ "میشہ کے لئے گڈ بائی" ..... کیٹن شکیل نے کہا اور مر کر بہرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔

''اہے گولی مار دو۔ اس کے حق میں بہتر رہے گا ورنہ بغیر یانی اور کھانے کے اس کی موت کا تصور بھی لرزہ خیز ہے' ..... جولیا نے

" گولی مارنی ہوتی تو اس کی بینڈ یج کیوں کرتے اگر ہے ایک موت مرنا جابتا ہے تو اس کا ذمہ دار بیخود ہے' ..... کیپٹن شکیل نے او کچی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

"سنو سنور واليس آ جاؤر مين سب كيه بنا دينا مول ليكن

میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ جاتے ہوئے مجھے گولی مار دینا۔ میں نے مرنا تو ہے لیکن میں واقعی ایسی عبرت ناک موت نہیں مرنا حابتا''....عرس نے کہا۔

دوتہیں مجھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ تہیں سپیشل سروسز کے سپرسکشن کے ایجنٹ وکٹر نے ہمارے خلاف ہاڑ کیا ے۔ وہ خود تو حصب کر بیٹھ گیا ہے اور تمہیں دولت کا لا کچ دے کر اس نے آگ میں جمونک دیا ہے' ..... کیٹن شکیل نے کہا تو میری

کے چیرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ باتم يه سب كه جانت او ، پرتم ميرك ياس كول آئ تے ' سے گری نے جرت بھرے لیج میں کہا۔

" انہیں یہاں پہنچنے میں بہت وقت گے گا اور ہمارے پاس اتا وقت نہیں ہے۔ ہم تنہیں ہلاک کرنا چاہیں تو ہمیں کون روک سکنا ہے اور ضروری نہیں کہ میں تنہیں حلف دول' .....کیپن شکیل نے قدرے سخت لہج میں کہا۔

'' ٹھیک ہے کراؤ میری بات انقونی سے' ۔۔۔۔۔ گیری نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے کہا۔

'' نمبر بتاؤ'' سیکیٹن کھیل نے رسیور اٹھاتے ہوئے کہا تو گیری نے نمبر پرلیں کئے اور آخر میں گیری نے نمبر پرلیں کئے اور آخر میں لاؤڈر کا بٹن پرلیں کر کے اس نے رسیور گیری کے کان سے لگا دیا۔ دوسری طرف کھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی پھر رسیور

''لیں۔ پوائٹ ون''.....ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ''گیری بول رہا ہوں۔ انتقونی کہاں ہے۔ اس سے بات کراؤ''.....میری نے سخت اور تحکمانہ لیجے میں کہا۔

اٹھا لیا گیا۔

''چیف۔ باس انھونی، جیگر کے ساتھ پوائٹ فور پر گئے ہیں۔ انہیں جوزف سے کوئی اہم بات کرنی تھی لیکن جوزف کال کا جواب نہیں دے رہا تھا اس لئے وہ خود وہاں گئے ہیں۔ اب تک تو وہاں

پینچنے والے ہوں گے۔ آپ وہاں جوزف صاحب کے فون پر ان حیے بات کر سکتے ہیں' ..... فون اٹینڈ کرنے والے نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔

"اچھا۔ ٹھیک ہے "..... میری نے کہا تو کیپٹن شکیل نے رسیور

کریڈل پر رکھ دیا۔

''پوائٹ فور یبی ہے''....کیپٹن شکیل نے میری سے بوچھا۔ ''ہاں۔لیکن منہیں کیسے معلوم ہے''.....میری نے چونک کر اور

حرت بحرے کہے میں کہا۔

"تم سے بات کرنے والے نے جوزف کا نام لیا ہے اور جوزف کی لاش یہاں موجود ہے۔ وہ اپنے آفس میں آنے والی کال کسے سن سکتا تھا''....کیٹن شکیل نے جواب دیا۔

" " تم واقعی ہم سے بہت آگے ہو۔ میں مان گیا ہوں تمہیں اور وکٹر جو اینے آپ کو سپر ایجنٹ سمجھتا ہے وہ تمہارے مقابلے میں کوئی

هینیت نہیں رکھتا'' ..... میری نے کہا۔

"اب اسے ختم کرو۔ بہت طویل ہو گیا ہے یہ ڈرامہ"..... جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

''یہ فیصلہ تنویر کرے گا۔ آؤ باہر'' ۔۔۔۔۔ کیپٹن شکیل نے کہا اور وہ دونوں ہی کمرے سے باہر آ گئے۔ تنویر پھاٹک کے قریب موجود تقا۔ جولیا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بلایا تو وہ تیز تیز قدم الله تا ہوا جولیا اور کیپٹن شکیل کی طرف آ گیا۔

'' کیا ہوا ہے''۔۔۔۔تنویر نے پریشان سے کہیج میں کہا۔ '' گیری کے دو مین اسٹنٹ انھونی اور جیگر یہاں آ رہے ہیں۔ہم نے ان کا خاتمہ کرنا ہے آخر میں اس گیری کو ہلاک کر عرف سريز

ماسطرلببارشری حصدوم

مظ کلیم ایم اے

کے ہم نکل جائیں گے۔ اس طرح ہمارا ٹارگٹ مکمل ہو جائے گا''۔ کیپٹن شکیل نے کہا تو تنویر چونک پڑا۔

"بے کیے ہوسکتا ہے کہ وہ دونوں ازخود یہاں آئیں۔ کول آ رہے ہیں۔ کیا انہیں گیری نے کال کیا ہے'' سنتور نے جرت بھرے لیج میں کہا۔

ہلا دیئے۔ ''اوکے۔ آنے والوں کو میں سنجال لوں گا۔ تم اس میری ؟ خاتمہ کر دو''.....تنویر نے کہا۔

'' پہلے ان کا خاتمہ ہو جائے۔ آخر میں اس میری کو بھی ختم کر ہی پڑے گا'' ..... جولیانے کہا تو تنویر نے اثبات میں سر ہلا ویا۔

حصه اول ختم شد

کار کی رفتار خاصی تیز تھی۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر عمران، سائیڈ سیٹ پر صالحہ اور عقبی سیٹ پر صفدر موجود تھے۔ تینوں نے مقامی میک اپ کر رکھے تھے۔

"عمران صاحب۔ کیا کارڈ آئی لینڈ کے قریب عام آدمی کو جانے دیا جاتا ہے یانہیں''.....صفدر نے کہا۔

''یہ تو گھاٹ پر بہنچ کر ہی معلوم ہو گا''.....عمران نے جواب دیے ہوئے کہا۔

''تو آپ نے پہلے چکر نہیں لگایا''.....صفدر نے کہا۔

"باہر سے چکر لگا کر گیا تھا۔ وہاں چاروں طرف اونچی مچانیں بی ہوئی ہیں جہاں سے سمندر میں دور دور تک مسلسل چیکنگ کی جاتی ہے۔ پورے جزیرے پر ایک بڑی عمارت کرانس ائیر فورس کی ہے جبکہ ساتھ ہی زیر زمین لیبارٹری ہے جس کے گرد بھی چار دیواری ہے۔ لیبارٹری میں آنے جانے کا راستہ کرانس ائیر سیاٹ

اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اب اولڈ ماسٹرید دھندہ جھوڑ کر گھاٹ یر ایک ہول راڈش کا مالک اور جزل مینجر بن گیا ہے۔ گو ہوکل چھوٹا ہے ، کین اولڈ ماسٹر نے کرانسیوں سے خصوصی تعلقات کی بنا پر جزیرے کی سیلائی خود لے لی ہے اور اس سیلائی کی آڑ میں وہ بہت کچھ کر رہا تھا''۔عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔

"ايا آدى آپ كوكيا بتائ گا-اس دولت كالالح تونبيس ديا

جا سکتا''....صفدر نے کہا۔ ''دولت کے علاوہ تھی ایسے بہت سے ذرائع ہیں جن کی مدد ے اس کی زبان تھلوائی جا عتی ہے' .....عمران نے کہا۔ ''عمران صاحب۔ اصل ذریعہ تو دولت ہی ہے''..... اس بار

سائیڈ سیٹ پر بیٹھی صالحہ نے کہا۔ '' ہاں۔ کیکن ساجی رتبہ، پیندیدہ عورت وغیرہ '' ……عمران نے کہا تو صالح مسکرا کر خاموش ہوگئی۔

"تو اب ہم راؤش ہوئل جا رہے ہیں".....صفدر نے کہا۔ ''نه صرف جا رہے ہیں بلکہ پہنچ مجھی گئے ہیں'' ۔۔۔۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کار موڑ دی اور پھر ہوٹل کی دو مزلہ عمارت کے سامنے سے گزر کر اس نے سائیڈ یر بی ہوئی یار کنگ میں کار لے جا کر روک دی۔ وہاں کاروں کی تعداد خاصی

"يہاں تو كاريں نہ ہونے كے برابر ہيں۔ اس كا مطلب ہے

سے جاتا ہے۔ عقبی طرف سمی کو جانے نہیں دیا جاتا۔ اگر کوئی بھول کر بھی وہاں پہننچ جائے تو محانوں سے فائرنگ کر کے اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ کسی بحری جہاز، موٹر بوٹ یا کشتی کو اس جزیرے کے قریب نہیں آنے دیا جاتا۔ اسے میزائلوں سے اڑا دیا جاتا ہے'۔

"آپ نے بیر سب کچھ کیے معلوم کر لیا ہے' ..... صفار نے حیزت بھرے کہتے میں کہا۔ ''یہ بات تمہارے چیف کے یہاں نمائندے رالف نے بالی

ہے اور ساتھ ہی ہی ٹی بھی دی ہے کہ گھاٹ پر رہنے والا ایک بوڑھا آدی جس کا نام ڈیوڈ ہے اور اسے عام طور پر اولڈ ماسر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی پوری زندگی سمندر میں کسی نہ کسی اندازے وابستہ رہ کر گزری ہے اور اولڈ ماسٹر آخری عمر ممیں اس جزیرے پر موجود کرانس افراد کے لئے شراب اور خوراک کی سپائی لے کر جانے والی موٹر بوٹ کا انچارج تھا۔ وہال کرانسیوں سے اس کے اجھے تعلقات بن گئے تھے اور وہ شراب اور خوراک کے ساتھ ساتھ وہاں رہنے والے کی دوست لڑ کیوں کو بھی خاموثی سے ساتھ لے ما كر پہنچا ديا كرتا تھا اور چونكه لڑكيوں كا وہاں رہنا كرانس فورس ميں

. شمین جرم تھا اس لئے وہ ایک دو روز تک وہاں رہتیں اور پھر واپس

پ چلی جاتی تھیں اور انہیں واپس لے جانے کے لئے اولڈ ماسر کو بھی

وہاں رہنا ہوتا تھا۔ اس طرح وہ اس جزیرے کوطویل عرصے سے

کہ ہوٹل کا بزنس اچھانہیں ہے''…… صالحہ نے کار سے اتر کر ادھر

ادهر و مکھتے ہوئے کہا۔

''جبکہ رونا جاہئے تھا'' .....عمران نے فورا ہی لقمہ دیا تو اس بار صالح بھی ہنس پڑی۔

"عمران صاحب اس لئے بنے تھے کہ چلو صالحہ بولی تو سہیں"۔

مفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے ہوئل

کے مین گیٹ کی طرف بردھے چلے جا رہے تھے۔ مین گیٹ پر کوئی

دربان موجود نہ تھا اور اندر ہال کمرے میں بھی چند افراد ہی بیٹھے

ہوئے تھے۔ ایک سائیڈ پر کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے تین مقامی
لڑکیاں موجود تھیں۔عمران اینے ساتھوں کے ساتھ کاؤنٹر کی طرف

بڑھتا گیا۔ ''لیں سر۔ تھم سر'' ..... ایک لڑکی نے عمران کے قریب پہنچنے پر

کار دباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ "اوللہ ماسٹر اپنے آفس میں پہنچ گیا ہے یا نہیں''....عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"جیف اپنے آفس میں ہی ہیں' .....لڑکی نے جواب دیا۔
"تو فون کا رسیور اٹھاؤ اور آفس کا نمبر پرلیں کر کے اولڈ ماسٹر
سے کہو کہ ایک لاکھ ڈالرز خود چل کر تمہارے پاس پہنچ رہے
ہیں' .....عمران نے کہا تو نہ صرف وہ لڑکی جو آئییں ڈیل کر رہی تھی
بے اختیار چونک پڑی بلکہ کاؤنٹر کے پیچیے موجود باقی دولڑکیاں بھی
چونک بڑی تھیں۔ شاید ان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ عمران اس

طرح کی بات کرےگا۔

''یہ وقت نہیں ہے ہوٹل برنس کا۔ اس وقت تو تمام لوگ اپنے اپنے دھندے میں مصروف ہول گے۔ شام کو یہال رش ہوتا ہے''۔ عمران نے کہا تو صالحہ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ''عمران صاحب۔ آپ کی ملاقات تو اولٹر ماسٹر سے طے ہو چکی

ہو گی'.....صفدر نے کہا۔ ''میں نے فون کیا تھا لیکن اولٹہ ماسٹر باہر تھا اس کئے اس سے کوئی بات نہیں ہوسکی''.....عمران نے جواب دیا۔

"فرصدر صاحب آپ ہم سب میں سینیر ہیں لیکن آپ سوال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ معمولی باتیں تو آدمی کو خود سوچ لین چاہئیں' " صالحہ نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔
"میں سوال اس لئے کرتا ہوں تا کہ عمران صاحب سے سیکھا جا

سکے۔ موجودہ دور میں جو ریسرج ہوئی ہے کہ دوسروں سے سکھنے کا درست طریقہ کیا ہے تو یہی نتیجہ نکالا گیا ہے کہ طالب علم کو اپنے شیچر سے مسلسل سوالات کرنے چاہئیں۔ جو طالب علم جتنے سوالات زیادہ کرے گا وہ اتنا ہی اپنے باقی ساتھیوں سے آگے براھ جائے گا''……صفدر نے براے شجیدہ لہج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ گ''شکیک ہے۔ اب آپ عمران صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ

میری بات س کر بنے کیوں تھے' .... صالحہ نے کہا۔

ِ" یہ تو بڑا معروف رسالہ ہے۔ اس کی نظریں مجھ پر کیسے پڑ گئیں۔ بہرحال بھیج دو انہیں' ..... دوسری طرف سے کہا گیا تو لڑکی نے رسیور رکھ دیا اور سائیڈ پر موجود ایک نوجوان کو بلا لیا۔

"ارر انہیں چیف باس کے آفس تک پہنیا آؤ" .....الرکی نے

اس نوجوان سے کہا۔

'' آیئے جناب''..... نوجوان مارٹر نے عمران سے مخاطب ہو کر

"جناب \_ کیا بورے ہوٹل کی تصاویر بھی رسالے میں شائع ہوں گی' .....اوک نے مسرت مجرے کہے میں عمران سے مخاطب موکر

"اور کچھ شائع ہو یا نہ ہوآپ تینوں کی تصاویر ضرور شائع ہوں گئا .....عمران نے کہا اور مارٹر نامی لڑے کی طرف مڑ گیا۔ مڑتے ہوئے اس نے تینوں اڑ کیوں کے چہروں یر ابھر آنے والی مسرت

کے تاثرات بخوبی دیکھ لئے تھے۔ کچھ در بعد وہ ایک آفس کے انداز میں سے ہوئے کرے میں واخل ہوئے۔ وہاں ایک وبلا پتلا بوڑھا آدمی بیٹا ہوا تھا۔ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے آنے یر ان کے استقبال کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے عمران اور صفدر کے

ساتھ مصافحہ کیا لیکن صالحہ ایک سائیڈیر موجود کری پر بیٹھ چکی تھی اں لئے اولڈ ماسٹر اس کی طرف مڑا ضرور کیکن پھر تھوم کر اپنی کری

"ایک لاکھ ڈالرز کس سلطے میں جناب" .....اٹری نے آگے ک طرف جھکتے ہوئے کہا۔

"ماراتعلق ایکریمیا کے رسالے سے ہے۔ اولڈ ماسر کی پوری زندگی جدوجہد میں گزری ہے۔ ہم اس جدو جہد کی کہانی اپنے رسالے میں شائع کرنا چاہتے ہیں اور رائلٹی کے طور پر ایک لاکھ

والرز بھی پیش کریں گے' .....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "كون سا رساله ب جناب" ..... الركى في مسرت بعرك لج

" برنس آئی کون "....عمران نے جواب دیا تو لوک کے چرے پر مزید مسرت کے تاثرات ابھر آئے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بزنس کی ونیا میں یہ رسالہ بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ لڑکی نے رسیور اٹھا كر دونمبر يريس كر ديئ \_ آخر مين اس في لاؤور كا بنن بهي يريس كر ديا تھا كيونكه دوسرى طرف ججنے والى تھنٹى كى آواز عمران اور اس

کے ساتھیوں کو بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ ''لیں''..... دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ آواز میں لرزش بنا رہی تھی کہ بولنے والے کی عمر کافی ہے۔

"كاؤنٹر سے ركي بول رہى موں چيف باس "....لركى نے كہا اور پھر اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی آمد سے لے کرفون كرنے تك ہونے والى بات چيت دوہراتے ہوئے الى نے

الملقات کے لئے وقت دینے کی بات کر دی۔

ای لئے تو برنس آئی کون پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے''.....عمران نے کہا۔

"فیک ہے۔ آپ تو مجھے شہرت وینے کے لئے آئے ہیں۔ میں نہ صرف آپ کا مشکور ہوں بلکہ آپ کا احسان مند بھی رہوں گا۔ آپ بتاکیں کہ کب آپ نے انٹرویو لینا ہے اور کہاں لینا ہے' ..... اوللہ ماسٹر نے مسرت مجرے لہجے میں کہا۔

"دو تین حصول میں یہ انٹرویو ہوگا اور آپ کے ہوٹل کے کسی ایسے کرے میں بیٹھ کر یہ کام ہوگا جہال مداخلت نہ ہو' .....عمران نے کہا تو اولڈ ماسٹر نے اثبات میں سر ہلایا اور پھر رسیور اٹھایا اور کے بعد دیگرے تین بٹن پریس کر دیئے۔

''لیں چیف'' ..... دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سائی

'' کانفرنس روم کی صفائی کر وی گئی ہے یا نہیں''..... اولٹہ ماسٹر نے پوچھا۔

"وہ تو دو روز پہلے ہی کر دی گئی تھی البتہ اس کی روزانہ جھاڑ پونچھ بھی کی جاتی ہے۔ تھم فرمائیں' ..... دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔

"میں نے کانفرنس روم میں اپنے مہمانوں سے طویل گفتگو کرنی ہے۔ وہاں زیادہ پھول رکھوا دیں تا کہ اندر کا ماحول خوشگوار رہے اور پھر مجھے اطلاع دو' ..... اولڈ ماسر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس

"میرا نام مائیل ہے۔ یہ میرے ساتھی ہیں مسٹر مارشل اور یہ ہیں مس مارید۔ ہمارا تعلق برنس آئی کون سے ہے ".....عمران نے اپنا اور اپنے ساتھوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔

"میرا نام تو ڈیوڈ ہے لیکن طویل عرصے سے مجھے اوللہ ماسٹر کہا جاتا ہے۔ آپ فرمائے آپ کیا جاہتے ہیں' ..... اوللہ ماسٹر نے

''نہیں معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی انتہائی زبروست جدو جہد میں گزاری ہے اور اس جدوجہد کے نتیج میں آپ اب ایک ہوٹل کے مالک اور جزل مینجر ہیں اس لئے برنس آئی کون رسالے کے سرورق پر آپ کی تصویر شائع کرنا چاہتا ہے اور آپ کا انظرولیو اس رسالے میں شائع کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو اگر معلوم نہ ہو تو میں بتا دوں کہ برنس آئی کون رسالہ پوری ونیا میں بڑھا جاتا ہے اور آپ کا نام اور آپ کی جدوجہد سے پوری دنیا واقف ہو جاتے گی اور یقینا جو کام اور جو محنت آپ نے کی ہے اس کے تحت جاتے گی اور یقینا جو کام اور جو محنت آپ نے کی ہے اس کے تحت آپ تو می ہیرو بن جا کیں گے اور صرف شہرت ہی نہیں ہم آپ کو رائلٹی کے طور پر ایک لاکھ ڈالرز بھی پیش کر رہے ہیں' سسمران نے ہوئے کہا۔

ے رائے ہوئے ہا۔ ''آپ کومیرے بارے میں کیے اطلاع ملی'' ..... اولڈ ماسرنے 'جیرت بھرے لہج میں کہا۔

" بے ہمارا کام ہے کہ ہم برنس آئی کوز کو تلاش کرتے رہیں۔

نے رسیور رکھ دیا۔ عمران کے چبرے پر مسرت کے تاثرات الجر آئے تھے۔

" مجھے خوشی ہے کہ آپ فطرت سے اس قدر قریب ہیں۔ پھول رکھوانے کا کہہ کر آپ نے میرا دل جیت لیا ہے' .....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"" مسٹر مائیکل۔ میں نے اپنی عمر کا زیادہ حصہ بہت مشکل حالات میں گزارا ہے لیکن تب بھی مجھے پھولوں سے محبت تھی اور میں ایک پھول کم سے کم اپنے پاس ضرور رکھتا تھا اور اس پھول کی موجودگی، اس کے رنگ اور خوشبو مجھے جذباتی طور پر گرنے سے بچا لیتی تھی' "..... اولڈ ماسٹر نے کہا۔

''آپ واقعی اجھے ذوق کے مالک ہیں۔ یہاں آفس میں بھی آپ نے یہ خوبصورت چھولوں کا گلدستہ رکھا ہوا ہے'' ۔۔۔۔۔ عمران نے میز کے ایک کونے میں رکھے ہوئے خوبصورت چھولوں کے گلدستے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کمھے فون کی گھنٹی نج آٹھی تو اولڈ ماسٹر نے رسیور اٹھا لیا۔

''لیں'' ۔۔۔۔۔ اولڈ ماسٹر نے کہا۔ '' آپ کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے چیف' ۔۔۔۔۔ دوسری طرف

ے ایک نسوانی آواز سائی دی۔ میں اور رسیور رکھ کر وہ اٹھ میں اور رسیور رکھ کر وہ اٹھ

کھڑا ہوا۔

"آیے جناب کانفرنس روم میں اطمینان سے بات چیت ہو گی اور وہاں کوئی مداخلت بھی نہ ہو گی اسسہ اولڈ ماسٹر نے کہا تو عران اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی صفدر اور صالح بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہ سب ایک درمیانے سائز کے کمرے میں موجود تھے۔ یہ واقعی اپنے ڈیزائن کے لحاظ سے کانفرنس روم لگتا تھا۔

"أب كيا بينا پيند كريس ك" ..... اولا ماسرن كها

"جب آپ کی اور ہماری بات چیت طے ہو جائے گی پھر پینے پانے کی بات ہوگی''……عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "اوکے۔ جیسے آپ کہیں''…… اولڈ ماسٹر نے کہا اور پھر اس نے دروازے کو اندر سے بند کر کے اسے لاک کر دیا اور واپس آ کر

''ہاں۔ اب بتائے کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں''..... اوللہ ماسرنے کہا۔

کری پر بیٹھ گیا۔

"جمیں بتایا گیا ہے کہ پہلے آپ کسی اور ہوٹل کی سپلائی کے ساتھ بطور ہیلی کارڈ آئی لینڈ پر جاتے تھے۔ پھر آپ نے وہاں اپنے اخلاق اور اپنی خوبصورت گفتگو سے کرانس ائیر فورس کے وہاں موجود اعلیٰ حکام سے دوئی کر لی۔ کیا واقعی ایسا ہوا ہے۔ کیا آپ نے اس قدر محنت کی'……عمران نے کہا تو اولڈ ماسٹر کے چرے پر مرت کی لہریں دوڑ نے لگیں۔

طرح د کھتے ہی د کھتے میں امیر ہوتا چلا گیا۔ پھر سات سالوں بعد میں اس قابل ہو گیا کہ میں اپنا ہوٹل بنا سکوں اور پھر میں نے سے ہوئل خرید کیا اور اب اس کا جزل مینجر اور مالک ہوں''..... اولا<sup>'</sup> ماسر نے بڑے فخریہ طور یر اپنی جدوجہد بتائی۔

"بہت خوب۔ آپ نے واقعی محنت کی ہے۔ آپ برنس آئی کون کے ٹائٹل پر چھینے کے لائق ہیں اور آپ کی رائکٹی بھی ایک لا کھ ڈالرز سے بڑھ کر اب دس لا کھ ڈالرز ہوگی البتہ آپ کو میرے سوالول کے جواب دینے ہول گے تاکہ میں بیمعلوم کرسکول کہ آپ جو چھ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے' .....عمران نے کہا۔ "ال بال- كيول نبيل- ضرور سوال كرين "..... اولله ماسر في

"اولَدُ ماسر یه بتا نین که یه لیبارٹری کب کارڈ آئی لینڈ پر بنائی گئی تھی''....عمران نے کہا۔

''دی بارہ سال تو ہو گئے ہیں اسے بنے ہوئے'' ..... اولڈ ماسٹر

"سا ہے کہ یہ لیبارٹری اس قدر محفوظ ہے کہ اس کی حفاظت کے لئے سیکورٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کومعلوم ہے' .....عمران نے کہا۔

"ہاں۔ کافی عرصہ پہلے مجھے بھی یہ خیال آیا تھا تو میں نے ڈاکٹر کلارک جو اس لیبارٹری کے انجارج ہیں، سے یہی سوال

"میں نے پوری زندگی محنت کی کے۔ میں ابھی بچہ تھا کہ میرے والد فوت ہو گئے۔ بعد میں میری ماں نے دوسری شادی کر لی اور مجھے انہوں نے سرکاری بچہ گھر میں جمع کرا دیا۔ میں وہاں یرورش یا تا رہا۔ پھر جب میں نے سکول کی حد تک تعلیم مکمل کر لی تو مجھے وہاں سے باہر کی فضا میں بھیج دیا گیا کہ اب سب کچھ خود کرو چنانچہ میں ایک ہوٹل میں ویٹر بن گیا اور پھر میں ترقی کر کے سروائزر بن گیا۔ یہ ہوٹل کارڈ آئی لینڈ پر موجود کرانس ائیرسیات اور سائنسی لیبارٹریز میں شراب اور خوراک اور ضروریات زندگی کا سامان سلائی کرتا تھا۔ میں بطور سپروائزر وہاں سلائی کے ساتھ جاتا تھا۔ آہتہ آہتہ وہال میرے دوست بنتے چلے گئے کیونکہ ہوگل تو عام شراب سیاا کی کرتا تھا لیکن میں نے انہیں ان کی بیند کی خصوصی شراب اور ایمای دوسرا سامان از خود سلائی کرنا شروع کر دیا۔ ال طرح سے میری دوستی اور بڑھتی چلی گئی۔ کرانس ائیر ساپٹ کا انچارج كماندرنيكن ميرا دوست بن كيا- اى طرح ليبارثرى انچارج

ڈاکٹر کلارک بھی میرا دوست بن گیا کیونکہ وہ بھی ایک خصوصی طور پر تیار کردہ کاک ٹیل شراب پیند کرتا تھا اور یہ شراب میں اس<sup>ک</sup> سلائی کرتا تھا۔ اس طرح دس سال میں نے اس ہول کی سلائی وہاں بطور ملازم پہنچائی لیکن پھر کرنل نیکن نے مجھے فائدہ پہنچانے

ك لئے اس ہول كے ساتھ يد معاہدہ ختم كر كے ميرى ايك فرضى سمینی ظاہر کر کے میرے ذریعے سیائی منگوانا شروع کر دی۔ اس

جا سکا۔ پھر ڈاکٹر ناش نے ان غیر ارضی ریز کو لیبارٹری میں تیار کر لیا۔ یہ ایسا کام تھا جس پر ڈاکٹر ناش کو ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ

دیا گیا اور پھرسب سے پہلے ان ریز کو اس لیبارٹری میں استعال کیا گیا۔ اب تو ڈاکٹر کلارک کہہ رہے تھے کہ جار لیباٹریاں پوریی ممالک نے مشتر کہ بنائی ہیں۔ یہ ماسٹر لیبارٹری ون ہے اور سب

سے برانی ہے۔ اس کے بعد تین اور بنائی گئی ہیں اور یہ سب کی سب کامیاب جا رہی ہیں۔ کوئی اجنبی کسی بھی طرح ان ریز کو کراس

کر کے، توڑ یا کاٹ کر لیبارٹری کے اندر نہیں جا سکتا''..... اولڈ ماسر نے اس فخریہ انداز میں تفصیل بتائی کہ جیسے ان ریز کا موجد وہ

" پھر آپ لیبارٹری کے اندر کیسے چلے گئے''....عمران نے کہا تو اولڈ ماسٹر بے اختیار ہنس پڑا۔

"میں نے بتایا ہے کہ انہیں مانیٹر کر کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ال لئے انہیں مخصوص انداز میں مٹا کر گیپ پیدا کیا جاسکتا ہے لیکن ال وقت جب ال كاسم بندكيا جا ربا مو- ايك بارآن مو جاني کے بعد پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ جب اور

والاحصه بنایا گیا تو اس کے گرد ناش ریز کا سرکٹ بنایا گیا۔ تب اس پر بردا دروازہ اور دو چھوٹے دروازے تیار کر لئے گئے جنہیں

اب اندر سے ڈاکٹر کلارک آپریٹ کرسکتا ہے' ..... اولڈ ماسر نے

کر دیا تو انہوں نے مجھے تفصیل بنائی جو میں آپ کو بتا دیتا

ہوں''..... اولڈ ماسٹر نے کہا۔

" ہاں۔ ذرا تفصیل سے بتا تین "....عمران نے کہا۔ " بہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لیبارٹری آدھی زمین کے اندر ہے

اور آدھی زمین سے اویر۔ نہ مکمل زمین کے اویر ہے اور نہ مکمل زمین کے اندر۔ ڈاکٹر کلارک نے بتایا کہ میلے صرف اتن عمارت می جتنی زمین کے اندر ہے لیکن یہ چھوٹی تھی اور اس کے ورکنگ ہال

کم تھے پھر ناش ریز کی بنا پر دوسرا بلاک پہلی لیبارٹری کے اور بنایا گیا جو اب زمین سے باہر ہے۔ اب لیبارٹری خاصی وسیع اور بری ہو گئی ہے اور چونکہ بیخصوصی طور پر ناش ریز کی وجہ سے محفوظ ہے اس لئے یہاں کسی سکورٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس پر ایٹم

بم بھی مار دیں یا ہائیڈروجن بم۔ اس کا بال تک بیکانہیں ہو گا'۔ اولڈ ماسٹر نے کہا۔ ''وہ کیوں اور یہ ناش ریز کیا ہیں جن کا ذکر آپ بار بار کر

رہے ہیں' ....عمران نے کہا۔ " مجھے سلے معلوم نہ تھا۔ میں نے ڈاکٹر کلارک سے بوچھا تو اس نے بتایا کہ کوئی غیر ارضی شہاب ٹا قب ایک بور بی ملک میں گرا تھا۔ وہاں کے ایک ریز اتھارٹی سائنسدان ڈاکٹرنیکن ناش نے اس

شہاب ٹاقب پر ریسرچ کی تو ایسی ریز سامنے آئیں جنہیں مانیٹر کر کے ایڈ جسٹ تو کیا جاسکتا ہے لیکن اے کسی صورت توڑا یا کاٹانہیں

آدی ہے یا نہیں''..... اولڈ ماسٹرنے کہا۔

''ویسے عام حالات میں راستہ کھلا رہتا ہو گا''.....عمران نے

کیا۔

"جو جاتا ہے وہ پہلے کرنل نیکن کو رپورٹ کرتا ہے۔ کرنل نیکن کا عملہ اس کے کہنے پر ڈاکٹر کلارک کو کال کرتا ہے اور اندر جانے ے خواہش مند کے بارے میں بتاتا ہے تو ڈاکٹر کلارک اسے اگر لیبارٹری کے اندر بلانا حابتا ہوتو راستہ کھلے گا ورنہ ڈاکٹر کلارک فون پر معذرت کر لے گا'' ..... اولڈ ماسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''واقعی مکمل سیفٹی حاصل ہے اس لیبارٹری کو لیکن فالتو اور استعال شدہ یانی کے لئے بھی تو کوئی راستہ بنایا گیا ہوگا۔ پھر تازہ ہوا لینے اور آلودہ ہوا کو لیبارٹری سے خارج کرنے کے لئے بھی كوئى راستہ ہو گا۔ اے بھى تو استعال كيا جا سكتا ہے ' .....عمران نے کہا تو صفدر اور صالحہ کے چہروں پرعمران کی ذہانت کے تاثرات تحسین کی صورت میں امجر آئے لیکن وہ شروع سے اب تک مکمل طور پر خاموش رہے تھے۔

"آپ نے واقعی اچھا موال کیا ہے لیکن اس کا حل اس طرح نکالا گیا ہے کہ آلودہ پانی کی نکاس اور آلودہ ہوا کی نکاس، تازہ ہوا کی اندر ترسیل اور تازہ پانی کے حصول کے لئے با قاعدہ زمین دوز رائے ہیں۔ وجزیرے سے گزر کر ان راستوں سے مل جاتے ہیں۔ جو کرانس ائیر فورس کے لئے جزیرے یہ بنائے گئے ہیں اس لئے جو کرانس ائیر فورس کے لئے جزیرے یہ بنائے گئے ہیں اس لئے

''فون کال وغیرہ تو اسے کراس کر جاتی ہوں گی'' .....عمران نے کہا۔

''ہاں۔ فون کے ذریعے رابطے تو رہتے ہیں۔ صرف کوئی ٹھوں چیز اسے کراس نہیں کر سکتی اور نہ ہی اسے کسی طرح توڑا یا کاٹا جاسکتا ہے البتہ جو ٹھوں چیز ان نظر نہ آنے والی ریز سے نکرائے گ وہ ذروں میں تبدیل ہو جائے گی' ..... اولٹر ماسٹر نے کہا۔

"لبارٹری میں آنے جانے کے لئے کتنے راستے ہیں۔ عام راستے اور ایم جنسی راستے۔ ذراتفصیل سے بتائیں تاکہ ہم اپنے ایڈیٹر کو منوا کیں کہ آپ کو سب علم ہے " سستمران نے کہا۔

"کیبارٹری میں جانے یا لیبارٹری سے باہر آنے کا ایک ہی راستہ ہو اور اس کا دہانہ کرانس ائیر سپاٹ میں ہے۔ وہاں سے داخل ہو کر آپ لیبارٹری میں پہنچ سکتے ہیں ورنہ آپ ناش ریز سے گرا کر پرزوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ یہ راستہ کرانس ائیر سپاٹ کا کوئی آدمی نہیں کھول سکتا۔ یہ راستہ اندر سے ڈاکٹر کلارک کھول سکتا ہے۔ پہلے اس کے دو ایمر جنسی راستے بھی سے لیکن اب انہیں بند کر کے ان پر ناش ریز پھیلا دی گئی ہیں اس لئے اب ایک ہی راستہ ایبا ہے۔ جو کرانس ائیر سیاٹ سے جہاں سے دہانہ نمودار ہوتا ہے۔

وہاں ایک کمپیوٹرائز گیٹ بنا ہوا ہے اور جانے والا اس گیٹ سے

گزر کر اس رائے میں داخل ہوسکتا ہے اور اس میں موجود خفیہ

مشینری سے وہ خود بخود چیک ہو جاتا ہے کہ یہ آنے والا واقعی وہی

وہ مسلسل ائیر فورس کے تنٹرول میں رہتے ہیں۔ پھر انہیں بھی ناش

ریز سے کور کر دیا گیا ہے' ..... اوللہ ماسر نے تفصیل سے جواب

آؤں چنانچہ میں نے فورا بھاگ دوڑ کر کے سلائی کر دی۔ اسے پندرہ بیس روز ہو گئے ہیں۔ تب سے لیبارٹری آف ہے اور رابطہ بھی نہیں ہے''..... اولڈ ماسٹر نے کہا۔

''اور کوئی بات جو آپ بتانا چاہتے ہوں'' .....عمران نے کہا تو اولڈ ماسر ایک بار پھر چونک پڑا۔

"ارے ہاں۔ مجھے یاد آ گیا۔ سیس مروسز کے وکٹر اور اس کی بوی مارگریٹ دونوں بھی وہیں جزیرے پر ہیں۔ انہیں ان ویمن ا بجنوں کے خلاف کام کرنے کے لئے وہاں بھیجا گیا۔ یہ چونکہ میرے کلب کے متعقل ممبرز ہیں اس کئے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ انہیں ائیر فورس کی ایک بلڈنگ میں تھہرایا گیا ہے۔ ان کے ساتھ تربیت یافتہ افراد بھی ہیں' ..... اوللہ ماسر نے کہا۔ "اوك- اب يه يبلا حصدتو برا شاندار ربا- پيرآ كر دوسر ھے یر بات ہو گی۔ فی الحال اتنا ہی کافی ہے اور ہاں۔ یہ رائلٹی کی رقم لے لیں۔ آپ نے ہم سے تعاون کیا ہے تو ہم بھی آپ سے مکمل تعاون کریں گے' .....عمران نے کوٹ کی اندرونی جیبوں میں سے بڑی مالیت کے کرنسی نوٹوں کی یانچ گڈیاں نکال کر اولڈ ماسر کی طرف بڑھا دیں۔

"بيدس لا كه و الرزين" الله ماسر في البين سمينة موك مرت بعرك لهج مين بوجها-

" نہیں یہ پانچ لاکھ ڈالرز ہیں۔ آدھا انٹرویو ہوا ہے۔ باقی آدھا

دیے ہوئے کہا۔
"آپ کو یہ سب کچھ اس طرح تفصیل سے کیے معلوم ہوا ہے حالانکہ آپ کا سبحیک تو محت حالانکہ آپ کا سبحیک تو محت

اور کامیابی ہے '' ۔۔۔۔۔عمران نے کہا تو اولٹر ماسٹر بے اختیار ہنس پڑا۔
'' یہ سب ڈاکٹر کلارک کی وجہ سے ہی مجھے معلوم ہوا ہے۔ میں
اس کی ذہانت کی تعریف کر دیتا تو وہ خوش ہو کر مجھے سپلائی کا آرڈر
زیادہ دیتا تھا اور اس تعریف کے نتیج میں مجھے طویل وقت تک ال
کی ذہانت بھری سیکورٹی کے متعلق سننا پڑتا تھا'' ۔۔۔۔۔ اوللہ ماسٹر نے بینتے ہوئے کہا۔

. '' آپ اب سے کتنے روز پہلے اس سلِلائی کے لئے گئے تھ''۔ عمران نے پوچھا۔

"ارے ہاں۔ یہ بات تو مجھے یاد ہی نہیں رہی تھی کہ ڈاکٹر کارک اور کرنل نیلس نے مجھے فون کر کے فوری چارگنا سپائی لے آنے کا حکم دیا ہے۔ میں اس پر جیران ہوا تو انہوں نے بتایا کہ جزیرے اور لیبارٹری کو پاکیشائی ایجنٹوں سے خطرہ ہے اس لئے دو ماہ تک جزیرہ اور لیبارٹری مکمل آف رہے گی۔ کوئی بحری جہاز، موٹر بوٹ یا کشتی اگر جزیرے سے دو بحری میل پر بھی ہوگی تو اسے میرائلوں سے اڑا دیا جائے گا اس لئے میں فوری چارگنا سپائی لے میرائلوں سے اڑا دیا جائے گا اس لئے میں فوری چارگنا سپائی لے

آئندہ ہفتے ہو گا تو دوسری قسط بھی اس طرح نفتہ دے دیں گئا۔

عمران نے کہا تو اولڈ ماسر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ تینوں

اس سے اجازت لے کر وہاں سے نکل آئے۔ تھوڑی دیر بعدان کی

میں کوئی نہیں جانتا، جب اسے یہ باور کرا دیا جائے کہ رسالے کے ٹائل بر اس کی تصویر شائع ہو گی اور اندر انٹرویوتو اس کا ذہن اس لائن پر ہی دوڑتا رہے گا۔ وہ اپنی محنت کے ساتھ ساتھ بڑے لوگوں کمانڈرنیکن اور ڈاکٹر کلارک ہے ووتی ظاہر کرنے کے لئے یہ سب کچھ بتانا خلاف توقع نہیں ہے'.....عمران نے وصاحت کرتے

"عمران صاحب جو مچھ اولڈ ماسٹر نے بتایا ہے یہ اگر ورست ے تو پرمشن کیے ممل کیا جائے گا'' .... صالحہ نے کہا۔

''ہاں واقعی عمران صاحب۔ یہ ناش ریز کیا ہیں''.....صفدر نے

' میں نے تو بیہ نام ہی پہلی بار سنا ہے اس بارے میں معلوم کرنا

یڑے گا''....عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ '' کیسے معلوم کریں گئ'.....صفدر نے چونک کر یو چھا۔

''ٹائیگر کوفون کرول گا''....عمران نے بڑے مطمئن سے کہجے میں کہا لیکن ٹائیگر کا نام س کر صفدر اور صالحہ دونوں انھل پڑے جیسے عمران نے کوئی انہوئی بات کر دی ہو۔

" ٹائیگر اور ناش ریز۔ اس کا کیا مطلب ہوا عمران صاحب۔ وہ تو انڈر ورلڈ میں کام کرتا ہے' ..... صفرر نے جیرت بھرے کہے میں

" ٹائیگر بھی سائنسدان ہے۔ گو اس نے ڈی ایس سی نہیں کیا

کار تیزی ہے واپس ان کی رہائش گاہ کی طرف بڑھی چکی جا رہی "اس قدر احمق بھی ہوتے ہیں لوگ' ..... صفدر نے جو کار کی

عقبی سیٹ پر بیٹھا تھا، بربراتے ہوئے کہا۔ '' کیا ہوا۔ کیا کہہ رہے ہو'' ..... ڈرائیونگ سیٹ پر موجود عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "میں کہہ رہا تھا کہ اس قدر بھی احمق لوگ ہوتے ہیں۔ ال

نے ذرا بھی خیال نہیں کیا کہ وہ کیا بتا رہا ہے جبکہ سی بھی اس نے از خود بنا دیا که کرال نیلن نے اسے بنایا که جزیرے اور لیبارٹری کو یا کیشائی ایجنٹوں سے خطرہ ہے' ..... صفدر نے کہا تو عمران بے

''وہ بوڑھا انتہائی تجربہ کار اور ہوشیار آ دمی ہے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ اس کے لاشعور میں جو کچھ ہے وہ آئی ٹی کے عمل سے حاصل کر لوں لیکن پھر میں نے ارادہ اس کئے بدل دیا کہ وہ خاصا بوڑھا آوی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس مثق کی تاب نہ لا کر محتم ہو جائے۔ جہاں تک تمہاری بات کا تعلق ہے تو حمہیں اس بات کا خیال نہیں آیا کہ اس جیسے آدمی جسے اس گھاٹ کے علاوہ دنیا بھر

تو عمران نے رسیور رکھ دیا۔

'' یہ ٹائیگر کے متنقل بیٹھنے کی جگہ ہو گی' ..... صفدر نے کہا تو

عمران مشكرا ومايه

''نہیں۔ البتہ یہاں کا مالک اور جزل مینجر 'بشارت اس کا قریبی دوست اور کلاس فیلو رہا ہے اس لئے ٹائیگر کو تلاش کرنا ہوتو یہاں

اطلاع دے دی جاتی ہے اور ان کے پاس تقریباً تمام وہ ایڈریس موجود ہوتے ہیں جہاں مکنہ طور پر ٹائیگر موجود ہوسکتا ہے۔ اس

کے علاوہ ٹائیگر خود بھی وہاں اکثر رابطہ کرتا رہتا ہے''....عمران نے

''عمران صاحب۔ کیا ٹائیگر کے پاس سیل فون نہیں ہے'۔

" بے لین اس کا تعلق ایک سیلائث سے ہے اس لئے میں اس کے ذریعے کوئی بات نہیں کرنا حابتا۔ وہ چیک ہو عتی ہے'۔

عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو صالحہ اور صفدر دونوں نے اثبات میں سر ہلا دیئے۔ کچھ دیر بعد ہی فون کی گھنٹی نج آگھی تو

عمران نے رسیور اٹھا لیا۔ "ليس مائكل بول ربا مول" .....عمران في كبا-

"باس۔ میں ٹائیگر بول رہا ہوں' ..... دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔

"ٹائیگر۔ یہاں ناش نام کی ریز مارے آڑے آ رہی ہے۔

ہے اور چونکہ وہ میراشاگرد ہے اس لئے میری طرح ریز کے سلیلے میں وہ باخرر ہتا ہے' .....عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

کیکن اس کے پاس سائنس کی ماسر ڈگری ہے اور اس کا سبجیک ریز

"وری گڑے ہم تو آج تک اسے بس لڑنے والا ہی سمجھے رہے

بين " سالح ن تحسين آميز لهج مين كها اور پير اس طرح باتين

كرتے ہوئے وہ اپنى رہائش گاہ ير پہنچ گئے۔ جوليا اور اس كے

ساتھی جو ماسٹر گیری کو کور کرنے گئے تھے ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ عمران نے کمرے میں پہنچ کر کری پر بیٹھتے ہی فون کا رسیور

اٹھایا اور تیزی سے نمبر برلیں کرنے شروع کر دیئے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تو دوسری طرف بجنے والی تھٹی کی آواز بخونی سنائی وینے لگی پھر رسیور اٹھا لیا گیا۔

"ليس- يريمير كلب" ..... ايك نسواني آواز سنائي دي\_ "میس علی عمران ایم ایس سی - ڈی ایس سی (آسن) بول رہا مول۔ میں نے ٹائیگر نے بات کرنی ہے' ....عمران نے کہا۔

"آپ اپنا نمبر مجھے دے دیں۔ میں معلوم کر کے پھر آپ سے بات کراتی ہوں' ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

"میں اطالیہ کے ساحلی شہر نارون سے بول رہا ہوں۔ یہاں کا لوکل نمبر بتا دیتا ہوں''....عمران نے کہا اور فون سیٹ پر موجود نمبر کی حیث کو پڑھتے ہوئے اس نے نمبر بنا دیا۔

معلی سر۔ میں بات کراتی ہول' ..... دوسری طرف سے کہا گیا

تم سے بات کر رہا ہوں'' ....عمران نے کہا۔

ٹائیگر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔

نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

تو صفدر اور صالحه دونوں مسکرانے لگے۔

"کل ہی میرے یاس ایک کتاب میتی ہے۔ اس میں جدید

ترین ریز کے بارے میں مضامین موجود ہیں لیکن پیرمضامین خاص

طور بران ریز کی ڈی تکیٹوئی بر ہیں اور ناش ریز بھی ان میں شامل

ہے'' ۔۔۔۔ ٹائیگر نے کہا۔ "اچھا۔ ٹھک ہے۔ میں انظار کر لیتا ہوں" .....عمران نے

چونک کر کہا اور پھر رسیور رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد انہیں ہاران کی

مخصوص آواز سنائی دی تو وہ چونک پڑے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ

مخصوص ہارن کا مطلب ہے کہ جولیا اور اس کے ساتھی واپس آ کیا مین اور پھر تھوڑی دریہ بعد جولیا، کیپٹن شکیل اور تنویر نتیوں اندر داخل

ہوئے۔ رسی سلام دعا کے بعد جب عمران نے ماسر گیری کے بارے میں یو چھا تو جولیا نے شروع سے آخر تک کی تمام تفصیل بتا

"اس کا مطلب ہے کہتم کامیاب لوٹے ہو۔ گذشو۔ کم سے کم فوری طور پر بیالوگ دوبارہ منظم نہ ہوسکیں گے۔ ویسے بھی وکٹر اور

مدود ہو گئے ہیں' .....عمران نے کہا اور سب نے اثبات میں سر ہلا

ہونے والی چیت جھی دوہرا دی۔

میں نے پہلے یہ نام نہیں ساتم چونکہ ان سے کچ رہتے ہواس لئے

"لیس باس۔ میں نے اس بارے میں تفصیل بردھی ہوئی ہے۔

ایک بوریی سائنسدان ڈاکٹر ناش کو یہ ریز غیر ارضی شہاب ٹاقب ے ملی تھیں جے اس نے اپنی محنت اور ہمت سے لیبارٹری میں تیار

کر لیا۔ ان ریز کی خصوصیات دوسری ریزز سے ہٹ کر ہیں۔ ان کی سلائی سے پہلے سیجنٹ کی جاتی ہے لیکن انہیں نہ توڑا جا سکتا ہے ادر نہ ہی کاٹا جا سکتا ہے۔ جہال بدریز موجود ہوں۔ وہال سے

ووفت كا فاصله ضرور ركهنا حالي ورنه وه شكار كو اين طرف لهينج كين

گی اور جو ان سے مکرائے گا وہ مکروں میں تبدیل ہو جائے گا'۔

"ان ریز کو یہاں ایک لیبارٹری کے گرد پھیلایا گیا ہے اور شاید

ان ریز کی وجہ سے ہی اسے نا قابل تنخیر سمجھا جا رہا ہے اور جس طرح تم نے بتایا ہے اس طرح تو ان کی بات درست ہے لیکن ہم

نے اس لیبارٹری سے اپنا فارمولا واپس حاصل کرنا ہے " .....عمران

"باس\_ مجھے ایک گھٹے کی مہلت دیں۔ میں آپ کو کال کر کے

اس مئلے کا حل پیش کر دوں گا''..... ٹائیگر نے منت بھرے کہج

"وعلى كرو ك ايك كهنشه كيا مراقبه كرو ك " سيعمران ن كها

مارگریٹ کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ لیبارٹری کی حد تک

ویے۔ پھر جولیا کے پوچھنے یر کہ انہوں نے کیا کارروائی کی ہے تو صفدر نے اسے اس بارے میں بریف کر دیا اور ساتھ ہی ٹائیگر سے

'' یہ ناش ریز والی بات تو واقعی پریشان کن ہے اور شاید ان ریز کی وجہ سے ہی اسے ماسر لیبارٹری کا نام دیا گیا ہے۔ جب عمران اس کے بارے میں کچھ نہیں سمجھ سکا تو کیا ٹائیگر اس کے بارے ہونٹ جھینچ لئے۔ میں میچھ کر سکے گا'' ..... جولیا نے کہا تو سب نے اس کی توثیل کر

> ''ابھی ٹائیگر کا فون آئے گا تو معاملات کے حل کی کوئی صورت سامنے آئے گی' .....عمران نے کہا اور واقعی ایک گھنٹے بعد فون کی مُحَنَّىٰ نِحُ اللَّهِي تَو عمران نے رسیور اٹھا لیا۔

''لیں۔ مائکل بول رہا ہوں'' .....عمران نے کہا۔

''ٹائیگر بول رہا ہوں آباس'' ..... دوسری طرف سے ٹائیگر کی مؤدبانه آواز سنائی دی۔

"کیا رپورٹ ہے "....عمران نے کہا تو سب کے چہروں پر اشتیاق اس طرح جھلکنے لگا جیسے شعبدہ باز کی کارروائی دیکھنے کے بعد بچوں کے چہروں پر جھلک آئی ہے۔

''باس۔ کتاب کے مطابق ناش ریز کی دو ڈی نیکو ٹیز ہیں۔ ایک تو یہ کہ اے آسانی سے آور بار بار مینج کیا جا سکتا ہے اور دوسری یہ کہ اس کے ایریے کو محدود کیا جا سکتا ہے ' ..... ٹائیگر نے کہا تو عمران کے چہرے یر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ دونوں کی علیحدہ علیحدہ تفصیل کیا ہے' .....عمران نے کہا۔ ''تبہلی ڈی نیکوئی کے مطابق آپ ناش ریز کو مینج کر سکتے ہیں

جتی بار چاہیں۔ اگر آپ ناش ریز کے سلائی مرکز کو کور کر لیں' ..... دوسری طرف سے ٹائیگر نے کہا تو عمران نے بے اختیار

"جوناش ریز کو استعال کر رہا ہے سیلائی مرکز تو اس کے میاس ہوگا''....عمران نے قدرے عصلے کہے میں کہا۔

"تو آب باہر سے اسے مین کر سکتے ہیں۔ اس کے لئے آپ کو فراز ریز کو استعال کرنا بڑے گا۔ فرانز ریز صرف چند منثول تک بلائی مرکز کو ناش ریز کی سلائی روک علق ہیں لیکن فرانز ریز کو اگر ڑمل پلس فار مولے سے ناش ریز پر فائر کیا جائے''..... ٹائیگر

"كياب كنفرم بيئ "....عمران ني يوجها-

''لیں ہاس۔ سو فیصد کنفرم۔ ناش ریز کی اس کمزوری یا سائنسی زبان میں ڈی نیکٹو ٹی کو ڈاکٹر ناش نے ہی دریافت کیا تھا اور پھر اں پر تمام تجربات بھی ڈاکٹر ناش نے از خود کر کے اسے کنفرم کیا تھا۔ اس کے نقطہ نظر سے چونکہ فرانز ریز کوٹریل پلس فارمولے کے ذریعے استعال میں لے آنا ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا۔ معمولی سی علطی سے فرانز ریز پھٹ جاتی ہیں اور اس کے تھٹنے سے ہر طرف تابی تھیل جاتی ہے'۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "فیک ہے۔ اب دوسری ڈی نیکٹوٹی کی تفصیل بتاؤ".....عمران نے کہا۔ فراز ریز کو تین گنا فارمولے سے ناش ریز پر فائر کرنا ہو گا جس کے لئے خاصی بڑی مشینری کی ضرورت ہے جو یقینا وہاں جزیرے کے اندر جا کر ایڈ جسٹ نہیں ہو سکتی البتہ دوسری بات قابل عمل

ا الدرج الد بست بن ہو ک ابلتہ دوسری بات فاق ک کے الدر جا الد بست بن ہو ک ابلتہ دوسری بات فاق ک ک ہے۔

"مران صاحب۔ یہ ی ڈی سیشل سیل کیا ہوتے ہیں۔ ٹاری

"عمران صاحب۔ یہ می ذی ہیں میں لیا ہوئے ہیں۔ تاری میں سل تو ڈالے جاتے ہیں اور ان کا کرنٹ اے می کی بجائے ڈی می کرنٹ کہلاتا ہے لیکن ٹائیگر ڈی می کرنٹ کی بجائے می ڈی

کرنے پیشل کہدرہا تھا اور آپ نے بھی اسے تسلیم کرلیا۔ یہ کس قشم کے بیل ہوتے ہیں'' ۔۔۔۔۔ صالحہ نے کہا تو عمران کے چبرے پر اس کے لئے تحسین کے تاثرات ابھر آئے۔

عے علی علی مرات اور است کیرا سوال کیا ہے' .....عمران نے مکراتے ہوئے کہا۔

رت برت ہوت ہوت ، .... صالحہ نے بھی عمران کی طرف سے خراج تحسین پر مسرت بھرے لہج میں کہا۔

ران میں پر رک برے جب میں بہت اور جو ٹارج وغیرہ میں استعال ہوتے ہیں ان کا کوئی تعلق ان سلول سے نہیں ہے جن کی بات ٹائیگر کر رہا تھا'' ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔

"تو پھر یہ کون سے سل ہوتے ہیں جبکہ ٹائیگر نے ٹارچ کی بات بھی کی تھی' اسس صالحہ نے قدرے شرمندہ کہے میں کہا۔ "جن سلوں کا نام ٹائیگر لے رہا تھا یہ سیل ایٹی بیٹریوں پر

"اس کے ذریعے ناش ریز کے ایریئے کو محدود کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً دو کمروں کے گرد ناش ریز پھیلی ہوئی ہے تو اسے ایک کمرے تک محدود کر کے دوسرے کمرے کو اوپن کیا جا سکتا ہے'۔ ٹائیگر نے کہا۔

''وہ تو میں سمجھ گیا۔لیکن یہ ہو گا کیسے'' .....عمران نے کہا۔ ''باس۔ بڑا آسان اور سادہ نسخہ ہے لیکن اس پر عمل بے حد خطرناک ہے'' ..... ٹائیگر نے کہا۔

" تمهید میں وقت ضائع نه کیا کرو۔ اصل بات بتاؤ" سی عمران نے قدرے عصیلے لہج میں کہا۔

''سوری باس۔ دوسری ڈی نیکٹوٹی کے مطابق ٹارچ کی روثنی ' ناش ریز کو دس بارہ منٹ کے لئے محدود کر دیتی ہے لیکن ٹارچ میں سی ڈی سیش سیل موجود ہوں''۔ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''کیا یہ بھی کنفرم ہے''……عمران نے کہا۔

''لیں باس۔ سو فیصد کنفرم ہے'' ..... ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''اوکے۔ تھینک یو'' .....عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا۔

''عمران صاحب۔ یہ ڈی میکوٹیز سے ہم کیا فائدہ اٹھا کتے ہیں''.....صفدر نے کہا۔ میں''.....صفدر نے کہا۔

·''اس پر سوچنا پڑے گا لیکن نہلی بات خاصی مشکل ہے کیونکہ

مشمل ہوتے ہیں۔ ان سلوں سے جب روشی نکاتی ہے تو وہ لیزر ریز سے بھی ہزاروں گنا زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ یقیناً ان سلوں کے استعال سے ناش ریز بھی دباؤ کا شکار ہو کر اپنے ایریا میں محدود ہوتی چلی جا ئیں گل لیکن ٹارچ کی بید روشی جسے عام طور پر ایٹی روشی بھی کہا جاتا ہے مسلسل زیادہ دیر تک نہیں نکالی جاستی کوئلہ جس ٹارچ میں ان سلوں کو استعال کیا جاتا ہے اور سلوں کی حرارت کے باعث کچھلنا شروع ہو جاتی ہیں اس لئے اسے زیادہ سے زیادہ دس یا بیندرہ منٹ تک استعال کیا جاسکتا ہے'' سے مران نے تفصیل دس یا بیندرہ منٹ تک استعال کیا جاسکتا ہے'' سے مران نے تفصیل

''عران صاحب۔ اگر ناش ریز کی دو کمزوریاں ٹائیگر کومعلوم ہوسکتی ہیں تو لیبارٹری کے سائنسدانوں کو جو ناش ریز استعال کر رہے ہیں انہیں ان کمزوریوں کے بارے میں معلوم نہ ہوگا ادرکیا انہوں نے اس کا کوئی نہ کوئی بندو بست نہیں کر رکھا ہوگا''……صفلا نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔

"میرے خیال میں صفرر اور صالحہ دونوں نے سوالات پوچھے کا مقابلہ شروع کر دیا ہے۔ بہر حال بات واقعی سوچنے کی ہے کہ ناٹن ریز کی دونوں کمزور یوں کا یقینا یہاں کے سائنسدانوں کو بھی علم ہوگا اور ان سے نیچنے کے لئے انہوں نے لازما کوئی نہ کوئی بندوبت ۔ بھی کر رکھا ہوگا اس لئے صرف ان پر تکیہ کر کے ہمیں نقصان بھی

اٹھانا پڑ سکتا ہے' ....عمران نے کہا۔

"تو پھرتم نے کیا سوچا ہے' ..... جولیا نے جیرت بھرے لہج میں کہا۔

"بیسوچنے کا سارا کام تم لوگوں نے مجھ پر کیوں وال رکھا ہے" ....عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

''ڈی ایس سی کی ڈگری سنا سنا کرتم نے ہمارے کان کھا لئے بیں اور جب کام کرنا پڑتا ہے تو روتے کیوں ہو'' ..... جولیا نے خصلے لیجے میں کہا تو عمران سمیت سب ساتھی جولیا کی بات پر بے افتیار ہنس بڑے۔

"عمران صاحب۔ بات تو مس جولیا کی درست ہے۔ سائندان تو آپ بھی ہیں'.....صفدر نے ہنتے ہوئے کہا۔

"ایک ڈگری لینے سے آدمی سائنسدان نہیں بن جاتا۔ لبارٹریوں میں کام کرنا رہاتا ہے' ..... خاموش بیٹھے تنویر نے خصیلے لیج میں کہا تو عمران سمیت سب ایک بار پھر ہنس رہے۔

"میں صرف ڈگری کی حد تک سائنسدان ہوں اس لئے ہمیں کی اصل سائنسدان کی خدمات حاصل کرنا پڑیں گی''.....عمران

"کس کی مدد کیں گے آپ اس سلسلے میں''.....صفدر نے چونک کر پوچھا۔

"ہارے پاس ریز کا ایک ہی سائنسدان ہے ٹائیگر' .....عمران نے کہا اور ایک بار پھر رسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع

كرديئ اور پھر كھھ در بعد دوسرى طرف سے ٹائلگر لائن برآ گيا۔

''ڈاکٹر کلارنٹ کا نمبر ہے تہہارے پاس'' ۔۔۔۔عمران نے کہا۔ ''لیں باس'' ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا اور ساتھ بیہ س نے نمبر بتا دیا۔

''ٹھیک ہے۔ میں خود بات کرتا ہوں۔ میرے ذہن میں ڈاکٹر کلارٹ کا نام نہیں آیا تھا حالانکہ وہ عمر کے اس جھے میں ہیں کہ جہاں لوگ آدم بے زار ہو جاتے ہیں'' ۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔

"باس۔ ڈاکٹر کلارنٹ سے کوئی اہم بات سامنے آتی ہے تو پلیز آپ مجھے ضرور بتا کیں'' ..... ٹائیگر نے انتہائی منت بھرے لہج میں کما

''اوئے''……عمران نے کہا اور کریڈل پریس کر دیا اور پھر دوبارہ ٹون آنے پر اس نے انگوائری کے نمبر پریس کر دیئے۔ ''انگوائری پلیز''…… رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی

دن۔
"بہاں سے کارمن کا رابطہ نمبر اور اس کے دارالحکومت کا رابطہ نمبر دیں" سے مران نے کہا تو آپریٹر نے چند لمحوں کی خاموثی کے بعد دونوں نمبر بتا دیئے۔ عمران نے کریڈل دبا کر دوبارہ ٹون آنے پر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ دوسری طرف تھٹی بجنے کی آواز بائن بھی پریس کر دیا تو تھٹی نائی دیۓ گی۔ عمران نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تو تھٹی

بجنے کی آواز بورے کمرے میں سنائی دینے گی پھر رسیور اٹھا لیا

"دلیں باس۔ ٹائیگر بول رہا ہوں' ..... ٹائیگر نے مؤدبانہ کیج میں کہا۔ "وائیگر۔ ناش کی دونوں کمزور یوں سے ہٹ کر ناش ریز کوختم کرنے کا کوئی پلان تمہارے ذہن میں نہیں آتا' ۔عمران نے کہا۔

''سوری باس۔ میں نے خود بھی اس آئیڈیئے پر سوچا تھا کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ جس لیبارٹری کی حفاظت ناش ریز سے کی جارہی ہو۔ اس کی کمزور یوں کو وہاں کے سائنسدان بھی جانتے ہوں گے اس لئے لامحالہ انہوں نے اس کا بھی کوئی نہ کوئی انتظام کر رکھا ہو گا''…… ٹائیگر نے کہا۔

ہ ..... با یو سے بہاد در اس آگاہی کا' ..... عمران نے مسراتے ہوئے کہا۔

"باس کارمن میں ڈاکٹر کلارنٹ اس وقت ریز پر پوری دنیا میں اتھارٹی سمجھ جاتے ہیں۔ ان سے بھی میری بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کم ور بول کو دور کرنے پر کام ہورہا ہے اللہ زیادہ نہیں چھ ماہ کے اندر ان پر کممل قابو پالیا جائے گا اور پھر نا اُر ریز ہوں گی جن میں کوئی کمزوری نہ ہوگ۔ میں نے الا سے درخواست کی کہ ان ریز کو پریسڈ کرنے کے لئے کوئی طریق

بنائیں تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو کوئی ایبا طریقہ سامنیں آیا جس پر میں خاموش ہو گیا'' ..... ٹائیگر نے بولتے ہوئے کہا۔

''لیں۔ کون بات کر رہا ہے' ..... ایک نسوانی آواز سالی دی۔

نے ان ڈائرکٹ اس کی ایجادات کو ناسنس قرار دے دیا تھا۔
"" تم ویسے کے ویسے ہی ہو ناسنس۔ بہرحال بولو۔ کیوں فون
کیا ہے "..... ڈاکٹر کلارنٹ نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا۔
"" در بری سے سے مسکراتے ہوئے کہج میں کہا۔
"" در بری سے سے مسکراتے ہوئے کہ میں کہا۔

سی ہے ہیں وہ اور میں رہے کہ اور بیاری ہے۔
"انکل آپ اس وقت ریز پر اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں اور صرف اتھارٹی ہی نہیں بلکہ ریڈ اتھارٹی۔ کیونکہ اتھارٹی تو آپ کے شاگرد اب تک بن چکے ہوں گئنسسعمران نے کہا۔

"بن بس بر زیادہ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کا بھتی اسنے عرصے بعد ناسنس سے باہر نہیں آ سکا اس کے شاگرد کہاں سے اتھارٹی بن کتے ہیں۔ اصل بات بتاؤ''…… ڈاکٹر کلارنٹ نے کہا تو عمران بے اختیار نہس پڑا۔

الاوں کے بہار روں جی ایک بین الاقوامی مجرم تنظیم نے اپنی درانکل۔ ناش ریز کو ایک بین الاقوامی مجرم تنظیم نے اپنی لیبارٹری کی فول پردف حفاظت کے لئے استعال کیا ہے۔ مجھے بیاتو معلوم ہے کہ ناش ریز کی دو سائنسی کمزوریاں ہیں جنہیں لاز ما انہوں نے کور کیا ہوگا۔ آپ کوئی ایبا حربہ بتا سکتے ہیں جس کی مدد

سكے ".....عمران نے اس بار سنجيدہ لهج ميں كہا۔ "بيد ليبارٹرياں واقعی مجرم تنظيم كے تحت ہيں "..... ڈاكٹر كلارنٹ نے كها۔

ہے اس لیبارٹری کو ناش ریز کی موجودگی کے باوجود اوین کیا جا

ے ہا۔
"لیں انکل\_ آپ کو تو معلوم ہے کہ ہم بین الاقوامی مجرموں
کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے پاکیشیا کی ایک

"میں پاکیشیا سے علی عمران ایم ایس سی۔ ڈی ایس کا (آکسن) بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر کلارنٹ میرے انگل ہیں اور میں ان کی تمام سائنسی ایجادات کا اکلوتا وارث ہوں''……عمران کی زبان رواں ہوگئ۔
"ہولڈ کریں' …… دوسری طرف سے کہا گیا لیکن بولنے والی کی

آواز میں حیرت کا تاثر نمایاں تھا۔
''لیں کلارنٹ بول رہا ہوں''…… چند کھوں بعد ایک لرز تی ہوئی
آواز سائی دی اور آواز کی لرزش سے صاف محسوس ہوتا تھا کہ
بولنے والا خاصا بوڑھا آدمی ہے۔
''انکل کلارنٹ۔ میں آپ کا ناسنس جھتیجا پاکیشیا سے بول رہا
ہوں''……عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران کے خود کو ناسنس

کہنے پر عمران کے ساتھی بھی بے اختیار مسکرا دیئے۔ ''اوہ۔ اوہ۔ تو بہتم ہو ناسنس۔ اتنا عرصہ کہاں رہے ہو۔ تہارا نمبر بھی میرے پاس نہ تھا۔ ویری بیڈ۔ تم ناسنس اب کیسے ہو''۔ ڈاکٹر کلارنٹ نے بڑے محبت بھرے لیجے میں بات کرتے ہوئے

''ناسنس میں اضافہ کرتا رہا تاکہ آپ کی تمام ایجادات کا وارث بن سکوں''……عمران نے کہا تو دوسری طرف سے ڈاکٹر

کلارنٹ نے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ عمران

لیبارٹری سے ہمارا فارمولا چوری کیا اور پاکیٹیا کے ایک بڑے سائنسدان اور اس کے ساتھوں کو ہلاک کر دیا اور فارمولا اس لیبارٹری میں پہنچا دیا گیا۔ پھر کرش نوٹس حاصل کرنے کے لئے انہوں نے اس سائنسدان کی بیوی، بیٹی اور دومعصوم بچوں کو انہائی سفاکی سے ہلاک کر دیا۔ اس زعم پر کہ ناش ریز کی وجہ سے کوئی اس لیبارٹری میں واخل نہیں ہو سکے گا'' سے عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔

" بجھے یقین ہے کہ تم نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے۔ ایسے لوگ جو دوسروں کے فارمولے چوری کرتے ہیں۔ بیسائنسدانوں کو بے قصور ہلاک کر دیتے ہیں اور پھر اس قدر سفا کی کہ عورتوں اور معصوم بچوں کو ہلاک کر دیا جائے۔ یہ بات درست ہے کہ ناش ریز میں دو سائنسی کمزوریاں سامنے آئی تھیں۔ ان پر کام بھی ہوا تھا اور انہیں کور کرنے کے بارے میں بھی سوچ بچار کی گئی اور سائنسدان اس انتہائی طاقتور ریز کی ان کمزوریوں کو مکمل طور پر کور کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن تقریبا ایک ماہ قبل میرے ایک شاگرد سائنسدان ڈاکٹر ریالٹو نے مجھے فون پر بتایا کہ ناش ریز کی ایک اور کمزوری الی سامنے آئی ہے جس کے بعد اس انتہائی طاقور ناش ریز کے سرکل کو انتہائی آسان طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ مجھے یہ تن کر بے حد حیرت ہوئی چنانچہ میں اس کی لیبارٹری گیا اور وہاں میں نے اس کا مشاہدہ ذاتی طور پر کیا۔ اس میں ابھی کچھ رکاوٹیں

موجود تھیں جو ہم دونوں نے مل کر طویل بحث مباحثہ اور تجربات کر کے ان رکاوٹوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈاکٹر ریالٹو چونکہ ایک بور پی ملک کی سرکاری لیبارٹری سے مسلک تھا اس لئے اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس وقت تک اس کی دوسرے پر او پن نہ کروں جب تک کہ وہ اس پر مزید تجربات کر کے اس کو ہر لحاظ سے کممل نہ کر لے۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا لیکن تمہارے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ تم غلط کام نہیں کرتے اس لئے تمہیں بتا دیتا ہوں'' سے ڈاکٹر کلارنٹ مسلسل بولنے کی وجہ سے اب باپنے لگ گئے تھے اس لئے عمران بھی خاموش رہا۔

ے آب ہا چیے لک سے سے آل سے مراق کی عاص وی رہا۔ "تم لائن پر ہو' ..... ڈاکٹر کلارنٹ نے کچھ دریہ کمبے کمبے سانس لنے کے بعد کہا۔

''لیں انکل''....عمران نے جواب دیا۔

"تو سنو۔ ناش ریز کا سرکل انسانی خون سے ٹوٹ جاتا ہے۔
تازہ انسانی خون کے چند قطرے دو فٹ کی دوری سے ناش ریز
سرکل پر پھینک دیئے جائیں تو وہ سرکل ٹوٹ جاتا ہے اور دلچیپ
بات یہ ہے کہ اس سرکل کو دوبارہ قائم کرنے کے لئے نئے سرے
سے ناش ریز سپلائی چین تیار کرنی پڑتی ہے'' ..... ڈاکٹر کلارنٹ نے
کہا۔

"كيا آپ نے اس كا تجربه كرليا تھا" .....عمران نے ايے ليج ميں كہا جيے اسے يقين نه آرہا ہوكه داكٹر كلارن جو كچھ كهدرہا "تم اسے آسان کہہ رہے ہو۔ یہ تو انتہائی مشکل کام ہے"۔
عران نے بوے سنجیدہ لہج میں کہا تو سب چونک پڑے۔
"کیا مطلب عمران صاحب۔ اس میں کیا مشکل ہے"۔ صفدر
نے کہا۔

''انیانی خون کہاں سے آئے گا۔ یہاں کے میتال یا بلڈ بینک نہ اسے فروخت کرتے ہیں اور نہ کسی کو دیتے ہیں۔ بینہیں کہتم جا کر دو بوللیں خون کی خرید کر کے لے آؤ گئ' ۔۔۔۔عمران نے کہا تو

کر دو بوتلیں خون کی خرید کر کے لیے آؤ گے'' سے عمران نے کہا تو سب کے چیروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ "تم ہر بات کو مسئلہ میں بدل دیتے ہو۔ وہیں لیبارٹری سے

"تم ہر بات کو مسئلہ میں بدل دیتے ہو۔ وہیں لیبارٹری سے باہر کسی کو پکڑ کر اس کا گلا کاٹ دیں گے اور گلے سے نگلنے والے خون کو ناش ریز کے سرکل پر پھینک دیں گے' ..... تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

بنائے ہوئے اہا۔
"بیتو انتہائی سفاکی ہے۔سنوتنویر۔ آئندہ تم نے الی بات کی تو میں تمہاری شکایت چیف سے کر دوں گی۔ انسان ہوتو انسانوں

کی صف میں رہو' ..... جولیا نے خاصے خصلے لہج میں کہا۔
''سوری۔ مجھے واقعی تہہارے سامنے سے بات نہیں کرنی چاہئے
تھی لیکن سے عمران جس طرح جھوٹی جھوٹی باتوں کو اس طرح بنا کر
پیش کرتا ہے کہ طلسم ہو شربا سے بھی بڑا طلسم نظر آنے لگ جاتا
ہے''۔ تنویر نے فوری معذرت کرتے ہوئے کہا تو اس بار سب بے
اختیار ہنس پڑے۔

ہے وہ درست ہے۔

"ہاں ظاہر ہے اور جس طرح تمہیں جیرت ہو رہی ہے ای
طرح جب ڈاکٹر ریالٹو نے مجھے بتایا تھا تو مجھے بھی یقین نہ آ رہا تھا
لیکن میں نے خود جا کر اس کا تجربہ کیا'' ...... ڈاکٹر کلارٹ نے
جواب دیتے ہوئے کہا۔

"انکل۔ اب یہ بھی بتا دیں کہ ناش ریز جو عام انسانی نظروں

''انگل۔ اب یہ بھی بتا دیں کہ ناش ریز جو عام انسانی نظروں سے اوجیل ہے اس کی موجودگی کو کیسے چیک کیا جاسکتا ہے'۔عمران نے کہا تو ڈاکٹر کلارنٹ ہے اختیار ہنس پڑے۔
''یہ تو بے حد آسان ہے۔ جن عینکوں کو لوہے کو ویلڈنگ کرنے والے ویلڈنگ کے دوران پہنتے ہیں ان کے شیشوں پر جو کلر کوٹ کیا ہوتا ہے اس سے تیز اور چیکدار روشنی سے آنکھیں محفوظ رہتی ہیں۔ یہ عینک پہن کرتم آسانی سے ناش ریز کے پورے سرکل کو دیکھ سکتے ہو' ۔۔۔۔ ڈاکٹر کلارٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
کو دیکھ سکتے ہو' ۔۔۔ خدشکریہ انگل۔ مجھے آپ کا بھیجا ہونے پر فخر

دیا۔ کمرے میں مکمل سکوت طاری تھا۔ سب لوگ دم سادھے خاموش بیٹھے ہوئے تھے کوئکہ جو کچھ ڈاکٹر کلارنٹ بتا رہے تھے وہ واقعی جیرت انگیز تھا۔

\*دین کمال ہے عمران صاحب۔ اس قدر آسان حل' ..... صفدر نے کہا تو سب نے اس کی تائید کر دی۔

ہے " .....عمران نے بوے خلوص بھرے کہے میں کہا اور رسیور رکھ

13

" مجھے معلوم ہے اس کئے تم سے بات ہو رہی ہے۔ بولو کیا بات ہے' ..... کرنل جیکسن نے کہا۔

" اسٹر گیری اپنے بہت سے ساتھیوں سمیت ہلاک کر دیا گیا " سدر من من کا جبکہ من انتہاں جھل مدارات ک

ہے' ..... ڈیوڈ نے کہا تو کرنل جیکس بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے

چرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ "کیا۔ کیا کہہ رہے ہو۔ یہ کیے ممکن ہے۔ کس نے ایسا کیا

'' کیا۔ کیا کہہ رہے ہو۔ یہ میے سن ہے۔ س نے ایبا کیا ہے''..... کرنل جیکس نے بردی مشکل سے اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔

"دو مرد اور ایک عورت اس سے کلب میں ملنے آئے۔ پھر اطلاع ملی کہ وہ ان تینوں کو بے ہوش کر کے اپنے فارم ہاؤس پر لاگئے ہیں اور اس اطلاع ملی سرکے وہاں فارم ہاؤس میں ماسٹر

لے گئے ہیں اور اب اطلاع ملی ہے کہ وہاں فارم ہاؤس میں ماسر کیری، اس کے دونوں اسٹنٹس اور فارم ہاؤس میں موجود کئی افراد کی لاشیں بڑی ہوئی ہیں''..... ڈیوڈ نے کہا۔

"کیا تم نے خود وہاں جا کر اس اطلاع کو کنفرم کیا ہے"۔ کرنل یکسن نے کہا۔

''لیں چیف۔ میں خود وہاں گیا تھا اور ابھی وہاں سے واپس آیا ہوں''…… ڈیوڈ نے جواب ویتے ہوئے کہا۔ ''کون لوگ تھے وہ جنہیں ماسر مکیری بے ہوش کر کے فارم

''کون لوگ تھے وہ جنہیں ماسٹر کیری ہے ہاؤس کے گیا تھا''……کرنل جیکسن نے کہا۔ کرنل جیکسن اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالع میں مصروف تھا کہ پاس بڑے ہوئے فون کی گھنٹی نے اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

''لیں'' سسکرتل جیکسن نے اپنے مخصوص کہتے میں کہا۔ ''فریوڈ بات کرنے جاہتا ہے چیف' سسد دوسری طرف سے کہا گیا۔ لہجہ مؤدبانہ تھا۔

''ڈیوڈ۔ کیوں۔ کوئی خاص بات ہو گئی ہے''..... کرنل جیکس نے چو نکتے ہوئے کہا۔

''اس کا کہنا ہے چیف کہ کوئی اہم معاملہ ہے''..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

''او کے۔ کراؤ بات' .....کرنل جیکسن نے کہا۔ ''ہیلو چیف۔ میں ڈیوڈ بول رہا ہوں اسٹنٹ باس وکڑ''۔

دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لہجہ بے حد مؤدبانہ

"ين" ..... كرنل جيكسن في كها-

"وكر بول ربا مول باس ماسر ليبارش ون سے" ..... وكثر كى

آواز سنائی دی۔

"كيا موربا ہے وہاں۔ تم نے كوئى ريورث نہيں دى" ..... كرال

"كوئى قابلِ ريورك بات هوتى تو مين ريورك بھى كرتا باس-

بن انظار کر رہے ہیں کہ کب وہ یہاں پہنچے ہیں یا ماسر گیری سے

ان کی ہلاکت کی اطلاع ملتی ہے' ..... وکٹر نے جواب دیتے ہوئے

"ماسر گیری کائم سے رابطہ ہے" ..... کرنل جیکس نے کہا۔ "اس کے پاس میرے سل فون کا نمبر موجود ہے " ..... وکٹر نے

"تو پھرس لو کہ ماسر گیری اپنے ساتھیوں سمیت ہلاک ہو چکا ہے' ۔۔۔۔۔ کرنل جیکسن نے کہا۔

"يه يه آپ ميرا مطلب ہے كه يه خبر آپ تك كيم پېنجى" -وكرن في بوكلات موسئ انداز مين بات كرت موس كها-

"ويود نے مجھے اطلاع دی ہے۔ اس نے پاکیشائی ایجنٹوں کے ایک گروپ کو بے ہوش کیا اور پھر انہیں اپنے فارم ہاؤس

یوائٹ پر لے گیا۔ وہاں راڈز والی کرسیاں موجود تھیں۔ پھر ڈیوڈ کو

''دو مرد اور ایک عورت جو ایکر نمین تھے۔ فارم ہاؤس میں راڈز والی کرسیاں بھی تھی اور میک اپ واشر بھی موجود تھا۔ ماسر گیری کی

لاش بھی ایک راڈز والی کری پر جکڑی ہوئی صورت میں سامنے آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان دو مردول اور ایک عورت کو راڈز میں جکڑ کر ہوش میں لایا گیا۔ ان کا میک اب بھی چیک کیا گیا۔

متیحه کیا نکلا بی تو معلوم نہیں ہوسکتا لیکن پھر کسی طرح ان تینوں نے راڈز سے چھٹکارہ یایا اور پھر ماسٹر گیری کے ساتھی مارے گئے پھر انہوں نے ماسر گیری کو راوز میں جکڑ دیا۔ ماسر گیری کی لاش سے یت چتا ہے کہ پہلے اس کی ٹائلوں پر گولیاں ماری گئیں۔ پھر ان کی

بینڈ تی کی گئی اور پھر انہیں راڈز میں جکڑ کر ان سے بوچھ کچھ کی گئ۔ اس کے بعد انہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا''..... ڈیوڈ نے یوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" فیک ہے " ..... کرال جیکسن نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔

" اسر کیری کا بدانجام موسکتا ہے۔ بھی سوچا بھی نہ تھا"۔ کرنل جیکسن نے بزبراتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر رسیور اٹھا کر ایک ہٹن بریس کر دیا۔ "لیں باس" دوسری طرف سے اس کی فون سیرٹری کی

مؤدیانه آواز سنائی دی۔ ''وکٹر سے بات کراؤ'' ..... کرٹل جیکسن نے کہا اور رسیور رکھ دیا ہے کھے در بعد جب فون کی گھنٹی بجی تو کرنل جیکسن نے رسیور اٹھا

اطلاع ملی کہ ماسر میری اور اس کے ساتھیوں کو فارم ہاؤس میں

ے ہا۔
" بہال رہ کر میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کے مطابق تو یہ پاکشیائی ایجن کسی صورت بھی یہال داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر داخل بھی ہو جا کیں تو یقینا وہ ہلاک کر دیئے جا کیں گے کیونکہ یبال رہ کر میں نے ہر معالمے کو چیک کیا ہے' ..... وکٹر نے کہا۔
" کی تفصیل میں جس کی مدم سے تھا تا ہے قدر مقامل میں جس کی مدم سے تھا تا ہے قدر مقامل میں جس کی مدم سے تھا تا ہے قدر مقامل میں جس کی مدم سے تھا تا ہے قدر مقامل میں جس کی مدم سے تھا تا ہے قدر مقامل میں جس کی مدم سے تھا تا ہے قدر مقامل میں جس کی مدم سے تھا تا ہے قدر میں مقامل میں جس کی مدم سے تھا تا ہے قدر معامل میں جس کی مدم سے تھا تا ہے تا

"کیا تفصیل ہے جس کی وجہ سے تم اس قدر پر یقین ہو"۔ کرن جیکس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"کارڈ آئی لینڈ کے چارول طرف کافی بلندی پر چیک پوشیں آپنی ہوئی ہیں جہاں دو بحری میل تک میزائل فائر کرنے کی جدید ترین گنیں موجود ہیں۔ دو بحری میلوں تک سمندر میں ڈینجر لائن جو کاسکو سے بنائی جاتی ہے موجود ہے تاکہ بحری جہاز، کشتی یا موٹر بوٹ اگر دو بحری میل کے اندر آ جائے تو یہاں ڈینجر لائن کے ذریعے معلوم ہو جائے کہ وہ ڈینجر لائن کراس کر رہی ہے یا نہیں ذریعے معلوم ہو جائے کہ وہ ڈینجر لائن کراس کر رہی ہے یا نہیں

ادر اگر وہ کراس کرے گی تو میزائل گئیں فائر ہو جائیں گی اور اس بحری جہاز، کشتی یا موٹر بوٹ کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ می تار پیڈو بھی وہاں موجود ہیں جو کسی آبدوز تک کو کور کر عتی ہیں اس لئے دو بحری میل کے اندر آ کر جزیرے تک ان کا صحح سلامت پنچنا ممکن ہی نہیں اور اگر فرض کریں کہ پاکیشائی ایجنٹ کسی طرح جزیرے پر پہنچ جائیں تو وہاں لیبارٹری کی عمارت کے

گرد ناش ریز کا کور ہے۔ ناش ریز سے دو فٹ دور رہا جائے تو

ہلاک کر دیا گیا ہے اور وہ گروپ جو دو مردوں اور ایک عورت پر مشتمل تھا وہاں موجود نہیں ہے۔ ڈیوڈ خود وہاں گیا اور اس نے خود اپنی آنکھوں سے ماسٹر گیری اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں دیکھیں اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں دیکھیں اور پھر مجھے رپورٹ دی۔ ماسٹر گیری کی ٹائلوں پر گولیاں ماری گئیں۔ پھر ان زخموں کی بیڈر کی گئی اور اسے راڈ زییں جکڑ دیا گیا۔ اس کے بعد گولیوں سے اس کا سینہ چھانی کر دیا گیا''……کرال جیکسن نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔

''وری بید سر۔ ماسٹر گیری جیسا آدمی اس انداز میں مارا جائے گا، میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا'' ..... وکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''ہاں۔ لیکن ایسا ہو چکا ہے۔ اس سے ان پاکیشائی ایجنوں کی کارکردگی کا بھی اندازہ ہوتا ہے' ۔۔۔۔۔ کرل جیکسن نے جواب دیا۔ '' آپ اجازت دیں تو ہم لیبارٹری سے واپس آ جا کیں۔ لیبارٹری کی سیکورٹی کی واقعی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ناش ریز کے کورکی وجہ سے مکمل طور پر نا قابل تنخیر ہے۔ میں خود اس عمران اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کر کے ان کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں'۔۔ وکٹر نے کہا۔

تم یہاں واپس آ گئے اور وہ پاکیشیائی ایجنٹ وہاں پہنچ گئے تو کیا کوانس ائیر سپاٹ والے انہیں روک سکیں گ' ...... کرنل جیکس

کی خبر کے بعد اب ان کا خاتمہ میں ہی کرسکتا ہوں''..... وکٹر نے

''مُھک ہے۔تم مارگریٹ اور اینے گروپ سمیت واپس آ جاؤ کین تم نے تمام چیکنگ شہر میں نہیں کرنی کیونکہ اب تو طے شدہ

بات ہے کہ ان لوگوں نے بہرحال کارڈ آئی لینڈ ہی جاتا ہے۔ اس لئے تمام گھاٹ پر پکٹنگ کر دو اور ان کا وہن خاتمہ کر دؤ'۔.... کرنل

" میں انہیں ٹریس بھی کرلوں گا اور ہلاک بھی کر دوں گا'' ..... وکٹر نے کہا۔

''او کے۔ واپس پہنچ کر مجھے رپورٹ دینا'' ...... کرنل جیکسن نے

''لیں باس'' ..... وکٹر نے کہا تو کرنل جیکس نے رسیور رکھ دیا لین اس کی پیشانی پر ایسے تاثرات موجود تھے جیسے وہ کسی معاملے میں الجھن کا شکار ہو۔ وہ کافی وریہ تک خاموش ربا۔ پھر اس نے

ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھایا اور دو بٹن پریس کر دیئے۔ "لیں چف' ..... دوسری طرف سے فون سیرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔

"واكس ائير مارشل سے ميري بات كراؤ" ..... كرتل جيكسن نے

''لیں چیف' ' .... دوسری طرف سے کہا گیا تو کرال جیکس نے

ناش ریز نقصان نہیں پہنچاتی اور اگر فاصلہ دو فٹ سے کم ہو جائے تو ناش ریز اے تھنے لیتی ہیں اور جیسے ہی کوئی آدی یا چیز ناش ریز سے عکراتی ہے وہ عکروں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جہاں تک لیبارٹری میں داخل ہونے کی بات ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہ اور وہ کرانس ائیر ہیں کے اندر سے ہے جہال کمپیوٹر چیکنگ کے بعد سی کو اندر جانے دیا جاتا ہے اور داخلے کا یہ راستہ بھی اندر سے لیبارٹری انجارج ڈاکٹر کلارک ہی کھول سکتا ہے۔ باہر سے بدراستہ کسی صورت نہیں کھل سکتا اس لئے ادھر سے داخلہ ہو ہی نہیں سکتا اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ ایمر جنسی راستہ بھی ناش ریز کی کورنگ کی وجہ سے بند ہے۔ پھر ائیربیں پر کرانس ائیر فورس موجود ہے"۔ وکٹر نے بوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ . '' پھر تو واقعی تمہارا وہاں رہنا ہے کار ہے۔ یا کیشیائی ایجنٹ کسی طرح تھی لیبارٹری میں داخل نہیں ہو سکتے''...... کرنل جیکسن نے مسرت تھرے کہجے میں کہا۔ '' پہلے میں بھی شک میں تھا کہ کوئی نہ کوئی راستہ ہو سکتا ہے جہاں پر توجه كم مو اور ياكيشائي ايجنك اس كا فائدہ اٹھا جائيں ليكن

اب بہاں رہ کر جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کے مطابق ان کے لئے یہاں سیح سلامت وافل ہونا اور پھر ناش ریز کے کور کے باوجود لیبارٹری میں داخل ہونا قطعی ناممکن ہے اور سلے مجھے بھروسہ

حقیا کہ ماسر کیری ان ایجنوں کا خاتمہ کر دے گالیکن اس کی موت

ہمیں وہاں کے حالات کا ساتھ ساتھ علم ہوتا رہے' .....کرنل جیکسن نے کھا۔

نے کہا۔
"کارڈ آئی لینڈ پر کرانس کا قبضہ ہے اور اس قبضے کو ہماری کومت بھی تسلیم کرتی ہے لیکن ہمارا وہاں موجود کرانس ائیر ہیں کے افران کے ساتھ رابطہ رہتا ہے اور وہاں لیبارٹری بھی کرانس کومت کی اجازت سے بنائی گئی ہے۔ وہاں کے انچارج ائیر کمانڈر نیکن ہیں۔ میں ان سے بات کر کے آپ کو فیڈ بیک کرتا ہوں۔ پھر آپ ان سے براہ راست رابطہ کر لیس گئی۔ اس وائس ائیر کرا شرک نے ہی رابطہ کر لیس گئے۔ اس وائس ائیر کرا ہوں۔ کرش نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ خم ہو گیا تو کرنل جیکسن نے بھی رسیور رکھ دیا۔

رسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی تھٹی نج اٹھی تو کرئل جیکسن نے رسیور اٹھا لیا۔ ''دیں'' .....کرنل جیکسن نے کہا۔

وں میں ائیر مارشل کرافورڈ صاحب سے بات کریں۔ وہ لائن پر موجود ہیں''.....فون اپریٹر نے کہا۔

''ہیآو۔ کرنل جیکسن بول رہا ہوں۔ چیف آف سپیشل سروسز''۔ کرنل جیکسن نے کہا۔

دوسری ایس ائیر مارشل کرافورڈ بول رہا ہوں''.... دوسری طرف سے ایک بھاری می آواز سنائی دی۔

"اطالیہ کے سمندر میں موجود ایک جزیرہ کارڈ آئی لینڈ ہے لین اس پر قضہ کرانس حکومت کا ہے اور پور پی ملکوں کی طرف سے بنائی گئی چار اہم ترین سائنسی لیبارٹریوں میں سے ایک اہم لیبارٹری کا کارڈ آئی لینڈ پر واقع ہے۔ گوخصوص ریز کی بنا پر اس لیبارٹری کو نا قابل تسحیر بنا دیا گیا ہے لیکن غیر ملکی سیکرٹ ایجنٹ اسے نقصان پہنچانے کے لئے کسی بھی وقت وہاں پہنچ سکتے ہیں جبکہ وہاں کرانس ائیرہیں کی وجہ سے اطالیہ کا کوئی فرد وہاں نہیں جا سکتا۔ ان دنوں ائیرہیں کی وجہ سے اطالیہ کا کوئی فرد وہاں نہیں جا سکتا۔ ان دنوں

نا قابل تسحیر بنا دیا گیا ہے لیکن غیر ملکی سیکرٹ ایجنٹ اسے نقصان پہنچانے کے لئے کسی بھی وقت وہاں پہنچ سکتے ہیں جبکہ وہاں کرانس ائیر ہیں کی وجہ سے اطالیہ کا کوئی فرد وہاں نہیں جا سکتا۔ ان دنوں اس لیبارٹری کے خلاف کام کرنے کے لئے پاکیشیائی سیکرٹ ایجنٹ میباں کام کر رہے ہیں۔ گو ہم ان کوٹریس کرنے کی کوشش کررہ ہیں لیکن وہ کسی بھی وقت کارڈ آئی لینڈ پر دھاوا بول سکتے ہیں۔ ہم چیا ہے ہیں کہ کرانس ائیر ہیں کے انچارج سے ہمارا ایسا رابطہ ہوکہ چیا ہے۔

تھا کہ لیبارٹری واقعی نا قابل تسخیر ہے اور وہاں کے انتظامات دیکھ کر انہیں مہجی یقین ہو گیا تھا کہ یا کیشائی ایجنٹ اس جزرے میں کسی صورت بھی داخل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی لیبارٹری میں واغل ہو سکتے ہیں اس لئے انہوں نے کرنل جیکسن سے واپس آنے کی اجازت لے کی تھی اور اس وقت وکٹر اور مارگریٹ اینے حیار ساتھیوں سمیت گھاٹ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ "وه انتهائی تجربه کار ایجن میں۔ وہ لازماً میک اب میں ہوں گے۔ ہم انہیں چیک کیے کریں گے' ..... مارگریٹ نے کہا۔ "میں نے اس پر جس انداز میں سوچا ہے اور میرے ذہن میں جو کھے آیا ہے وہ میں مہیں بتا دیتا ہوں' ..... وکٹر نے کہا۔ "بال بتاؤ"..... مارگریث نے اشتیاق مجرے کہے میں کہا۔ ''گھاٹ سے کارڈ آئی لینڈ جانے والے راستے پرایک جھوٹا ٹاپو آتا ہے جہاں کوئی نہیں رہتا اور وہاں او کچی گھاس اور گھنے درخت ہیں لیکن چونکہ وہاں پینے کا پانی وستیاب نہیں ہے اس کئے وہاں کوئی نہیں رہتا۔ چونکہ کارڈ آئی لینڈ سے وہ ٹاپو قریب ہے۔ تقریباً یا کی بحری میل کے فاصلے پر ہے اس لئے ہم وہاں جنگل میں حصیب کر چاروں طرف نگرانی کریں گے۔ یا کیشائی ایجنٹ لاز ہا تھی موٹر بوٹ میں آئیں گے' ..... وکٹر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ ''وہ ہیلی کاپٹر پر بھی تو آ سکتے ہیں' ..... مارگریٹ نے کہا تو وكثرب اختيار مسكرا ديا\_

کار خاصی تیز رفتاری ہے گھاٹ کی طرف بردھی چلی جا رہی تھی۔ اس کے پیچیے بھی ایک کارمسلسل چلی آ ربی تھی۔ پہلی کارک ڈرائیونگ سیٹ پر وکٹر اور سائیڈ سیٹ پر مارگریٹ بیٹھی ہوئی تھی جبکہ عتبی کار میں ان کے سیشن کے حار افراد موجود تھے۔ وکٹر ادر مار کریٹ کے ساتھ ان کے سیشن کے آٹھ افراد جزیرے پر گئ ستے اور :ب انہیں کرنل جیکسن نے ماسر میری اور اس کے خاص آدمیوں کی بلاکت کے بارے میں بتایا تو وہ لیبارٹری جھوڑ کروالی ساعلی شہ آ گئے۔ کرنل جیکسن نے انہیں گھاٹ پر چیکنگ کے لئے كبا تنا اور بات بهي مُعيك تقي كه ياكيشيائي ايجنول كا اب شرير کوئی کام باقی نہیں رہا تھا۔ انہوں نے ماسر میری اور اس کے پ ساتھیوں کو بلاک کر کے اپنی عقب محفوظ کرلی تھی اور اب یقینا ان ا · براہِ راست ہدف ماسر لیبارٹری تھا لیکن وکٹر اور مارگریٹ نے کار آئی لینڈ جا کر جو کچھ دیکھا تھا اس سے انہیں آسو فیصد یقین ہوا

" ''وہ آئندہ دس روز تک نہیں آئے تو پھر کیا ہوگا'' ..... مارگریٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

'' پھرتم بتاؤ کہ کیا کریں' ..... وکٹر نے جھنجھلائے ہوئے کہتے میں کہا تو ہارگریٹ بے اختیار ہنس پڑی۔

یں اہا تو مارتر بیٹ بے اطلیار، س پری۔

"دیہ تمہاری جھنجھلاہٹ بتا رہی ہے کہ وہ تمہارے اعصاب پر سوار ہو کی ہیں۔ الیا نہیں ہونا چاہئے۔ ایزی رہو' ..... مارگریٹ نے کہا تو وکٹر نے بے اختیار کمبے کمیے سانس لینے شروع کر دیئے۔

"میرے ذہن میں تو مزید کوئی بات نہیں آ رہی' ..... چند کمحوں کے دیں میں تو مزید کوئی بات نہیں آ رہی' ..... چند کموں

بعد وکٹر نے قدرے اطمینان کھرے کہے میں کہا۔

"دمیں دو ساتھیوں سمیت گھاٹ کو چیک کرتی ہوں۔ تم دو
ساتھیوں سمیت ٹاپو پر جا کر رک جاؤ۔ ہمارے درمیان رابطہ
ٹرانسمیٹر پر رہے گا۔ ہمیں وہ نظر آ گئے تو ہم ان کے بارے میں
شہیں اطلاع دے کر ان کے پیچھے آئیں گے اور اگر وہ تمہاری
طرف پہنچ جائیں تو تم ہمیں اطلاع دو گے تو ہم ان کے عقب میں
بہنچ جائیں گئے۔ مارگریٹ نے کہا۔

"ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ اس بارے میں میں بات ہو جائے تو بہتر ہے ' ..... وکٹر نے کہا تو مارگریٹ نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔

''کون سی بات' ..... مارگریٹ نے کہا۔

"ہم بجائے احمقوں کی طرح ادھر دوڑنے کے کیوں نہ

"جہلی کاپٹر سمندر میں تو کہیں نہیں اتر سکتا اور جزیرے پر اتر نے سے پہلے اسے فضا میں ہی تباہ کر دیا جائے گا' ..... وکٹر نے

''تم مسرا رہے ہو جیسے میں نے احمقانہ بات کی ہو جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں کرانس ائیر میں ہے اطالیہ کا ائیر میں ہے۔ اگر یہ لوگ ہیلی کاپٹر پر وہاں جا کیں گے تو اس ہیلی کاپٹر پر قبضہ کرنے عاہ کرنے کی بجائے آئیس گرفتار کرنے اور ہیلی کاپٹر پر قبضہ کرنے کو ترجے دیں گئے''…… مارگریٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ''آئیس اطالیہ حکومت کی طرف سے با قاعدہ بتا دیا گیا ہے کہ وشمن ایجنٹوں کا کارڈ آئی لینڈ پر جملے کا خدشہ ہے اس لئے وہ وہاں پر کسی اجبی ہیلی کاپٹر کو اتر نے تو ایک طرف وہاں سے گزرنے بھی پر کسی اجبی ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے کے پابند پر اس لئے اب وہ بھی اجبی ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے کے پابند

یہ دیں ہی سے جب رہ می میں میں اس بیاں ہیں۔ ہیں' ...... وکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ '' تو اب اس ٹاپو پر جا کر ہم کب تک ان لوگوں کا انتظار کریں گے کہ میں سرک کی ششش اور طائم میں' سے ادگر میں نے کہا۔

گے۔ کیا ان کا کوئی شیڈولڈ ٹائم ہے' ..... مارگریٹ نے کہا۔
''شیڈول کا تو معلوم نہیں ہے لیکن ہمارے پاس اور کوئی طریقہ
بھی نہیں ہے۔ گھاٹ بے حد وسیع و عریض ہے۔ ہم کہاں کہاں
گرانی کریں گے۔ پھر انہیں پہچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان

کی تعداد جمیں معلوم ہے کو وہ چار مرد اور دوعورتوں پر مشمل گروپ ہے اور بس' ' ..... وکٹر نے کہا۔ کے پھر جیسے ہی ہمیں وہ لوگ نظر آئے۔ تمہاری رہنمائی ٹراسمیٹر پر کر کے ان لوگوں تک لے جائیں گے۔ پھر ان لوگوں کا خاتمہ تمہاری ذمہ داری ہوگی' ...... وکٹر نے کہا۔

"آپ بے فکر رہیں باس۔ ایک بار آپ ان کی نشاندہی کریں۔ پھر ہم ان سے خود ہی نمٹ لیں گئ" ۔۔۔۔۔ مائی نے پر اعتاد لہجے میں کہا۔

"وکٹر انہیں دو دو کے گروپ میں تقسیم کر کے دو موٹر بوٹس کو حرکت میں لے آؤ کیونکہ پاکیشیائی ایجنٹوں کی آمد کا کوئی وقت یا دن مقرر نہیں اور موٹر بوٹس کو مسلسل حرکت میں رہنا ہوگا اور جب اس کا فیول ختم ہو جائے تو اسے فیول کے لئے گھاٹ پر جانا پڑے گا اور اس وقفے میں اگر پاکیشیائی ایجنٹ نکل جا میں تو ہم صرف منہ ہی دیکھتے رہ جا میں گئی۔۔۔۔۔ مارگریٹ نے تفصیل سے بات مرتے ہوئے کہا۔

''لیکن دو آدمی کیسے ان لوگوں کا مقابلہ کر سکیں گے''..... وکٹر 'نہا۔

"جب وہ نظر آ جا کیں تو دونوں گروپس کو اکھے کر کے ان کے مقابلے میں لے آنا۔ انہیں بہرحال طویل سفر کر کے کارڈ آئی لینڈ پنچنا ہوگا'' سس مارگریٹ نے جواب دیا تو وکٹر نے اثبات میں سر ہلا دیا اور پھر اینے ساتھیوں کو ہدایات دینے میں مصروف ہوگیا۔

او پن واٹر چیکنگ شروع کرا دیں۔ سمندر پر چلنے والی ہر مشتی اور موٹر بوٹس کو سکرین پر چیک کریں۔ پھر جس پر شک ہواس کی سیش چیکنگ کریں' '''' وکٹر نے کہا تو مارگریٹ کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔

"اوه- وري گذ آئيزيا- نه صرف گذ آئيزيا بلكه محفوظ آئيزيا بهي

ہے۔ اس پر عمل کر دو وکٹر' ..... مارگریٹ نے کہا تو وکٹر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر بھی مسرت کے تاثرات اجر آئے سے کیونکہ مارگریٹ نے اس پر مسرت کا اظہار کیا تھا اور چھر جب ان کی کاریں گھاٹ پر پہنچ گئیں تو وکٹر نے کارکو ایک بلڈنگ کے سامنے روک دیا۔ عقبی کاربھی ان کے عقب میں رک گئی۔ وکٹر اور مارگریٹ دونوں نیچ اترے تو عقبی کار میں سے بھی ان کے عقب میں چاروں ساتھی نیچ اتر آئے۔

'' مائی'' ' ..... وکٹر نے ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کے آدی سے مخاطب ہو کر کہا۔

''لیں باس' ' ۔۔۔۔ اس آدی نے چونک کر کہا۔ ''ایک موٹر بوٹ ہائر کرو اور کار میں سے اسلحہ نکال کر اس موٹر بوٹ میں رکھ لو۔ تم اور تمہارے ساتھی اس موٹر بوٹ پر کارڈ آئی لینڈ تک گھومتے رہیں گے جبکہ میں اور مارگریٹ او پن واٹر چیکنگ کے مین آفس میں بیٹھیں گے اور سیٹلائٹ کے ذریعے ہم گھاٹ سے آلے کر کارڈ آئی لینڈ کا جاروں طرف سے جائزہ لیتے رہیں

دو کاریں تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی گھاٹ کی طرف بڑھی چل جا رہی تھیں۔ آ گے والی کار میں عمران، صفدر اور جولیا موجود تھے جبکہ عقبی کار میں تنویر، صالحہ اور کیپٹن شکیل بیٹھے ہوئے تھے۔ اگلی کار

میں ڈرائیونگ سیٹ پر عمران موجود تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر جولیا اور عقبی سیٹ بر صفدر تھا ادر عقبی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر، سائیڈ سيث يرصالحه اورعقبي سيث يركيبين شكيل موجود تها-"فدا خدا كر ك عمران حركت مين تو آيا"..... احيا تك كار مين

چھائی ہوئی خاموشی کو تنویر نے توڑتے ہوئے کہا۔

"عمران تو ہمیشہ حرکت میں ہی رہتا ہے تنویر۔ البتہ وہ ہمیں معاملات کے آخری منظر میں حرکت میں لاتا ہے' .....عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے کیٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' یہ بھی وہ چیف کی وجہ سے کرتا ہے ورنداس کا بس چلے تو وہ اکیلا بی کام کرتا رہے' ..... تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا تو صالحہ

یے اختیار ہنس پڑی۔

"عمران صاحب کے کام کرنے کا اپنا ایک خاص اطائل ہے"۔ صالحہ نے کہا۔

"دمس صالحه آپ کا خیال درست ہے" ..... کیٹن ظیل نے کہا تو صالحہ اور تنویر دونوں چونک پڑے۔

"تم نے تو عمران کی حمایت کرنے کا مھیکہ لے رکھا ہے کیپٹن شکیل' ..... تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"صرف میں نے نہیں۔ تم بھی یہی کام کرتے ہو"،..... کیٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا تو تنویر اور صالحہ دونوں چونک پڑے۔ "میں۔ میری بات کر رہے ہو۔ میں تو اس یر تقید کرتا ہول'.....تنوریے نے کہا۔

"تم بهرحال اس كا نام ليتي مو اور اس طرح بحث شروع مو جاتی ہے اور اس بحث کا مرکز عمران ہی ہوتا ہے۔تم نے بھی دیکھا ہے کہ عمران تہارا یا کسی اور ساتھی کا نام سنجیدگی سے لے اور اس پر بحث شروع مو جائے۔ ہمیشہ زیر بحث وہی موتا ہے " سیکیٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"تو كيا كرول \_ كيا اس كى تعريف كرول" ..... تنوير في جملاك ہوئے کہے میں کہا۔

"م اس کی کارکردگ پر مثبت انداز میں سوچا کرو۔ پھرتمہاری کارکردگی کی تعریف عمران کو کرنا پڑے گی اور اس طرح تم خود زیر عران صاحب آخری لمح اپنے شکار پر جھٹتے ہیں اور شکار چت ہو جاتا ہے۔ چونکہ وہ کوئی کام فرض کرنے پر نہیں چھوڑتے بلکہ کنفرم کئے بغیر آگے نہیں بوصتے۔ اس لئے انہیں ناکامی سے وو چار نہیں ہونا پڑتا''سسکیٹین شکیل نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ "لبس یا کچھ اور''سستنویر نے کہا۔

"کیا یہ کافی نہیں ہے " ..... کیٹن کیل نے کہا۔ "تم کتے ہوتو اتنا ہی کافی ہے۔ میرا اور اس کا اختلاف اس

آخری بات پر ہے۔ عمران پہلے ہر چیز کنفرم کرتا ہے۔ پھر آگے برھتا ہے جبکہ میں اس بات کا قائل ہوں کہتم آگے برھو بند راست فود بخود کو کفرم یا ریجیک ہوتا جائے گا۔ جو کچھ عمران اپنے اسٹائل کے آخر میں کرتا ہے۔ میں اس سے آغاز کرنا چاہتا ہوں'' سے توری نے کہا۔

"تنویر بھی ٹھیک کہتا ہے کیپٹن شکیل۔عمران صاحب واقعی شروع میں بہت وقت لیتے ہیں جبکہ تنویر صرف حرکت کا قائل ہے'۔ صالحہ

"اچھا بتاؤ کہ اب عمران صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں'۔ کیٹن کلیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"بی تو واضح ہے کہ عمران صاحب اب کارڈ آئی لینڈ جا رہے ہیں جہاں لیبارٹری ہے۔ وہاں پہنچ کر ناش ریز کا سرکل ختم کر کے وہ اس لیبارٹری میں سے یا کیشیائی فارمولا حاصل کریں گے اور پھر

''وہ کوئی قابل تعریف کام کرے تو میں بھی اس کی تعریف کرول'' ..... تنویر نے کہا۔

"مس صالحہ نے کہا ہے کہ عمران صاحب ایک خاص اطائل میں کام کرتے ہیں۔ یہ بات درست ہے " سیکیٹن کٹیل نے کہا۔ "یکی تو پوچھ رہا ہوں کہ کیے " سی تنویر نے مزید جملائے ہوئے انداز میں کہا۔

''میں بتا تا ہوں''....کیپٹن شکیل نے کہا۔

بحث آ جاؤ کے' .... کیٹن شکیل نے کہا۔

''ہاں بناؤ''.....تنویر نے کہا۔ ''عمران صاحب تک جو کیس بھی پہنچتا ہے جاہے اس کی ابتدا

اس سے ہو یا کی اور کا دریافت کردہ کیس اس تک پہنچ۔ وہ پہلے یہ چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ پاکیٹیا سیکرٹ سروس کو حرکت میں لایا جائے۔ وہ ایسا اس لئے کرتے ہیں کہ اس طرح پاکیٹیا سیکرٹ سروس کی اہمیت دوسروں کی نظروں میں بڑھ جاتی ہے۔ پھر عمران صاحب اگر فیصلہ کریں کہ اس کیس پر انہوں نے کام کرنا ہے تو پھر وہ اپنا ٹارگٹ فکسڈ کرتے ہیں مثلاً انہوں نے کام کرنا ہے تو پھر وہ اپنا ٹارگٹ فکسڈ کرتے ہیں مثلاً

اس کیس میں ان کا ٹارگٹ ماسر لیبارٹری ون ہے۔ اب یہ کہاں ہے، کس انداز کی ہے، اس کے حفاظتی انتظامات کیا ہیں یہ سب معلومات عمران صاحب حرکت میں آنے سے پہلے کنفرم کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے شاہین اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ اس طرح موڑ بوٹس موجود تھیں اور لوگوں کا بھی خاصا رش تھا۔

"بہیں وہاں اس انداز میں نہیں جانا جائے۔ موٹر بوٹس تو ان کی نظروں میں رہتی ہوں گی'……صفدر نے کہا۔

''اور کرو عمران کی حمایت۔ وہ تو ایسے ہی کسی روز ہم سب کو ہلاک کرا دے گا'' ..... تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"وہ اپنی جان تو دے سکتا ہے ہماری جانوں کی حفاظت کی فاطر۔ ایسی باتیں مت کیا کرو' ..... جولیا نے عصیلے کہتے میں کہا اور تنویر نے بھنچ لئے لیکن اس نے کوئی جواب نہ

دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد عمران واپس آ گیا۔ '' آؤ میرے ساتھ'' .....عمران نے کہا اور واپس مڑ گیا تو اس کی آتھی اس کر پیچھ جل رہ یہ تھودی ور یق وہ سے ا

کے ساتھی اس کے پیچے چل پڑے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک نے ماؤل کی موٹر بوٹ میں موجود تھے۔ موٹر بوٹ پر سفید رنگ کا جھٹا الہرا رہا تھا جس پر چار مختلف رنگوں کے دائرے بنے ہوئے تھے۔ عمران موٹر بوٹ کا کیپٹن بنا ہوا تھا اور موٹر بوٹ کنٹرول کر رہا تھا جبہ اس کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھے جو تھے۔ جمرات کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔

"عران صاحب کیا آپ اس موٹر بوٹ سے سیدھے کارڈ آئی لینڈ جائیں گ' ..... صفدر نے کہا۔

"وہاں براہ راست جابی نہیں سکتے۔ کارڈ آئی لینڈ سے دو بحری میل پہلے ریڈ لائن سمندر میں موجود ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ

اس نا قابل تنخیر مجھی جانے والی لیبارٹری کو تباہ کر دیں گے اور اس کے بعد یا کیشیا واپس'' ..... صالحہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

'' کام تو واقعی اتنا ہی ہے لیکن کیا اس میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گ۔ وہ سرکاری ایجنسی سپیشل سروسز جس کے ایجنٹ وکٹر اور مارگریٹ پاکیشیا سے فارمولا لے آئے ہیں وہ لوگ مقابلے پر نہیں آئیں گ'' ۔۔۔۔۔کیپٹن شکیل نے کہا۔

"وه کیا رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ کیا وہ لیبارٹری میں پہلے سے موجود ہوں گئن سے صالحہ نے کہا۔

" کچھ نہ کچھ تو بہر حال ہوگا" سے کیٹن کھیل نے اس بار مختم جواب دیتے ہوئے کہا کیونکہ آگے جانے والی کار جسے عمران ڈرائیو کر رہا تھا سائیڈ پر مڑنے کا کاش دے رہی تھی۔ پھر اس کے موڈ مڑتے ہی وہ گھاٹ پر پہنچ گئے۔ عمران نے اپنی کار ایک پلک پارکنگ میں روکی تو تنویر نے بھی کار اس پارکنگ میں لے جاکر روک دی۔ پارکنگ کارڈ لے کر وہ سب پارکنگ سے باہر آگئے۔

" " " مسب يبيں ركو۔ ميں موٹر بوث كا بندوبست كر كے ابھى آتا ہوں ' .....عمران نے اپنے ساتھيوں سے كہا۔

''اب بندوبت۔ کیا مطلب عمران صاحب۔ کیا آپ نے پہلے اس کا بندوبت نہیں کیا تھا'' ..... صفدر نے جیرت بھرے لہج میں کہا لیکن عمران کوئی جواب دیئے بغیر گھاٹ کی طرف بڑھ گیا جہاں

اس سے آگے جانا ممنوع ہے اور اگر کوئی نہ رکے تو اسے میزائلوں

''بوٹ آٹو سٹیرو کنٹرولڈ ہے اس کئے میہ خود بخو د گھاٹ پر واپس بینی جائے گی اور پھر ہمارے کاش پر اسے واپس لایا بھی جا سکے گا "....عمران نے کہا اور اس سے پہلے کہ اس پر مزید سوالات ہوتے یا مزید کوئی بات ہوتی، اچانک ایک طرف سے نمودار ہونے والی بوٹ تیزی سے ان کی طرف بردھنے لگی۔ اس پر موجود بارن بخ لگا تھا تو سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو اس موثر بوٹ يرسرخ بيليوں والا حجندا ابرا رہا تھا۔ اس كا مطلب تھا كه بيه نوی کی بوٹ ہے کیکن اس میں موجود دو آدمی سول ڈرلیس میں تھ۔ موٹر بوٹ ہارن بجاتی ہوئی تیزی سے ان کی بوٹ کی طرف برھی چکی آ رہی تھی۔عمران نے بوٹ کو روک لیا تھا۔ سرکاری بوٹ قریب آ کر ان کی بوٹ کے ساتھ مل گئی تو ایک لمبے قد اور بھاری جم کا مالک آدمی تیزی سے ان کی بوٹ یر آ گیا۔ اس نے سوٹ "آب ساح مین" .... اس آدی نے زم کہے میں کہا۔

اپ سیاں ہیں ہے۔ اس اوی سے رام بینے میں ہا۔

"جی ہاں۔ آپ کون ہیں' ،۔۔۔۔ عمران نے کہا۔

"میرا تعلق او پن واٹر چیکنگ شاف سے ہے۔ ہم اپنے ملک
کی سمندری حدود کے اندر سیاحوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی
بھی پریشانی ہو تو آپ زیرو، زیرو، تھری، ون فریکوئی پر ہمیں کال
کر سکتے ہیں۔ ہم خود آپ کی مدد کے لئے پہنچ جا کیں گے'۔ آنے
والے نے مسکراتے ہوئے کہا۔

ے تاہ کر دیا جاتا ہے' '''''عمران نے کہا۔ ''تو آپ نے کیا پلانگ کی ہے' '''''صفدر نے کہا۔ ''اس موٹر بوٹ میں دو بڑے تھلے نیچے کمرے میں موجود ہیں جن میں ایسے لباس موجود ہیں جن کی مدد سے ہم زیر آب سفر کرتے ہوئے کارڈ آئی لینڈ تک آسانی سے پہنچ جا کیں گ'۔ عمران نے کہا۔

''تو یہ بوٹ پہلے سے تیارتھی''۔۔۔۔۔صفدر نے کہا۔ ''ہاں ظاہر ہے۔ اتنا تو تم خود بھی سوچ لیا کرو''۔۔۔۔عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''ہم سوچ لیا کریں تو آپ کیا کریں گے''۔۔۔۔۔صفدر نے

ا ثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔

''بحث ختم کرو۔ ہم اس وقت بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہیں۔ ہمیں بتاؤ عمران کہ آئندہ کیا ہونا ہے اور ہارے لئے کیا رسک ہیں''…… جولیانے کہا۔ ''رسک یہی ہے کہ جو ہم نے اس کاشن لائن کو کراس کرنا

رس کے بعد آگے ہم نے ناش ریز کا سرکل ختم کر کے لیبارٹری میں داخل ہونا ہے اور پھر وہاں سے اپنا فارمولا لے کر ای طرح واپس آنا ہے' .....عمران نے کہا۔

''والیسی پر بوٹ کہاں ہو گی''.....صفدر نے کہا۔

''اوکے۔شکریۂ' .....عمران نے کہا۔ ... بریک کی بیری میں میں

ہمیشہ کے گئے۔

"اوے گذبائی" اس آدی نے کہا اور مڑکر واپس اپی بوٹ پر جانے کے لئے آگے بڑھا لیکن اس لمحے اس نے اپنے ایک ہاتھ کو مخصوص انداز میں جھٹکا تو اس کے ہاتھ سے ایک بڑا ما نیلے رنگ کا کمپیول نکل کر بوٹ کے فرش سے گرایا اور اس کے ساتھ ہی عمران کا ذہن کسی تیز رفآر لئو کی طرح گھومنے لگا عمران نے اپنے ذہن کو کنٹرول کرنے کی بے حد کوشش کی لیکن ایسا نہ ہوا اور اس کا ذہن گہری تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا اور شاید اس بار ہیشہ اور اس کا ذہن گہری تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا اور شاید اس بار ہیشہ

ایک آفس نما بوے کمرے میں وکٹر اور مارگریٹ دونوں کرسیوں ر بیٹے ایک بری سکرین پر نظر آنے والے سمندر کو دیکھنے میں معروف تھے۔ اس آفس نما کرے کی تین دیواروں کے ساتھ بڑی بری سکرینیں موجود تھیں جن کے سامنے آپریٹر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ اوین واٹر چیکنگ سیشن کا ہیڑ آفس تھا۔ یہ ان سیاحول کی مدد کے لئے بنایا گیا تھا جو کرائے پر بوٹس لے کرسمندر میں گھومتے پھرتے ادر انجوائے کرتے ہیں۔ جس سکرین کے سامنے وکٹر اور مارگریٹ موجود تھے یہ مین کنٹرولنگ مشین تھی۔سکرین حار حصول میں تقسیم تھی اور سیلائٹ کے ذریعے سمندر کے حاروں طرف کا وہ حصہ سکرین بر نظر آرہا تھا جو اطالیہ کی سمندری حدود کے اندر تھا۔ عاروں حصوں میں بے شار بوٹس یانی پر دوڑتی پھرتی نظر آ رہی تھیں۔ وکٹر اور مارگریٹ دونوں کے ساتھ وہاں اس سکرین کا آبریٹر بھی موجود تھا جو اس مشین کو آپریٹ کر رہا تھا۔ اس آپریٹر کا

نام ڈریڈ تھا۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ وکٹر اور مارگریٹ سیکیش سرویز

ر بڑا کر کے اس کے انچارج مائی سے میری بات کراؤ'' ..... وکٹر نے پہلے مارگریٹ کو جواب دیا اور پھر وہ ڈریڈ سے مخاطب ہو گیا۔ چند لمحول بعد ایک بوٹ واضح طور پر سکرین پر پہلے سے بڑی نظر آنے لگ گئ۔

"بات كريس جناب" ..... وريد نے كها۔

''ہیلو۔ ہیلو مائٹ۔ میں وکٹر بول رہا ہوں''..... وکٹر نے تیز کہیج

''لیں چیف۔ مائی بول رہا ہوں''…… دوسری طرف سے ایک

مردانہ آواز سنائی دی۔ لہجہ بے حدمؤ دبانہ تھا۔ ''سنو۔ تمہارے دائیں ہاتھ کی طرف تم سے تقریباً ڈیڑھ میل

"سنو-تمہارے دائیں ہاتھ کی طرف تم سے تقریباً ڈیڑھ میل کے فاصلے پر ایک بوٹ موجود ہے اس میں دو عورتیں اور کیپٹن سمیت چار مرد ہیں۔ بیسب ایکریمین ہیں لیکن دراصل بیہ ہمارے مطلوبہ لوگ ہیں۔ تمہارے پاس بے ہوش کر دینے والی گیس کا برنا کیپسول موجود ہے یا نہیں' ..... وکٹر نے بات کرتے ہوئے سخت لہجے میں یوجھا۔

''میری جیب میں موجود ہے چیف'' ..... مائل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"تو ستو۔ تم ساحوں کی اس بوٹ جس کا نمبر اور کلر میں شہیں بنا رہا ہوں، کے قریب جا کر ہارن بجاؤ۔ اس سے پہلے بے ہوش کر دینے والی گیس کا کمپیول نکال کر مشی میں رکھ لینا۔ ان کے کے ایجٹ ہیں۔ اس کئے اس کا انداز اور لہجہ دونوں بے حدمؤدبانہ سے۔ وکٹر نے اسے بریف کر دیا تھا کہ وہ کیوں یہاں بیٹھے ہیں اور کیا وہ چاہتے ہیں اس لئے ڈریڈ ان کے ساتھ ہر طرح سے کمل تعاون کر رہا تھا۔ اس نے وکٹر کے سیشن کی دو بوٹس کو سرخ دارُدل کے اندر شوکر دیا تھا تا کہ انہیں اپنی بوٹس کو بھی تلاش نہ کرتا پڑے۔ وہ دونوں البتہ سکرین پر نظر آنے والی سیاحوں کی بوٹس کو بڑے فور سے دکھے رہے تھے۔

''اوہ۔ اوہ۔ یہ بوٹ۔ اسے مارک کرو ڈریڈ''۔۔۔۔۔ یکاخت وکڑ نے تیز کہیج میں کہا اور ساتھ ہی اس نے سکرین پر دکھائی دیۓ والی بوٹ کی طرف انگل سے اشارہ کیا تو ڈریڈ نے ایک بٹن پرلیں کر دیا۔ بٹن بریس ہوتے ہی اس بوٹ کے گرد دو دائرے سرخ

''اسے بڑا کرو'' ۔۔۔۔۔ وکٹر نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا تو ڈریڈ نے اس کے حکم کی تعمیل کر دی اور وہ بوٹ اب سکرین پر انتہائی واضح انداز میں نظرآنے لگی۔

رنگ کے نظر آنے گئے۔

''صرف تعداد پر انحصار کر رہے ہو یا کوئی اور نشانی بھی ہے'۔ مارگریٹ نے کہا۔

"ان کی تعداد کے ساتھ ساتھ ان کے قدوقامت بھی بتا رہے میں کہ یمی ہمارے مطلوبہ لوگ ہیں۔ ڈریڈ۔ ہماری بوٹ کوسکرین

سامنے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کچھ بھی ہوسکتا ہے۔ یہ لوگ انتہائی تیز اور تجربه کار ہیں۔ ان کی بوٹ پر جاؤ اور ان سے انتہائی نرمی ے بات کرنی ہے تا کہ انہیں تم پر شک نہ ہو۔ انہیں بتا دینا کہ تہارا تعلق اوپن واٹر چیکنگ ڈیپارٹمنٹ سے ہے اور اس ڈیپارٹمنٹ کا کام سمندر میں گھومنے والے سیاحوں کی امداد ہے۔ بے شک انہیں رابطہ نمبر بتا دینا تا کہ انہیں شک نہ ہو۔ پھر واپس آتے ہوئے ہاتھ میں موجود کیپول کو بوٹ کے فرش پر مار دینا اور خودتم نے سانس روکنا ہے ورنہ سے انتہائی زود اثر گیس کا کمپیول ہے تم بھی ساتھ ہی بے ہوش ہو جاؤ گے۔ سمجھ گئے ہو' ،.... وکٹر نے ''لیں چیف\_ آپ بے فکر رہیں۔ میں آپ کی تو قعات پر بورا

"گڑ۔ اگرتم نے کامیابی سے یہ کام کرلیا تو تہمیں فوری ترقی بھی دی جائے گی اور انعام بھی''..... وکٹر نے جواب دیتے ہوئے

"اوکے چیف۔ لیکن ان کے بے ہوش ہونے کے بعد کیا کرنا ہے' .... مائی نے کہا۔

تیز کہے میں بولتے ہوئے کہا۔

اتروں گا''..... مائی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

'' پھر انہیں بے ہوشی کی حالت میں لے کرسیشل گھاٹ پر پہنچ جاتا۔ وہاں ہاری سٹیشن ویکن موجود ہے۔ اس میں انہیں لاد کر پوائن تھری پر لے جانا اور کراؤ کے حوالے کر دینا۔ ہم اپنی کار میں

وہاں پہنچ جائیں گے''..... وکٹر نے مزید ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ "او کے چیف" ..... مائی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "او کے ۔ گذ لک " ..... وکٹر نے کہا تو مائٹ کی بوٹ تیزی سے

"رابطه کاف دو مائش کے ساتھ۔ ورنہ وہاں ان کی موجودگی میں رابط ہو گیا تو سیٹی کی مخصوص آواز سے وہ لوگ چوکک پڑیں

گے''..... وکٹر نے ڈریڈ سے کہا۔

آگے ہوھنے گی۔

''لیں س''..... ڈریڈ نے جواب دیا اور سامنے موجود پینل پر کیے بعد دیگرے چند بٹن پرلیں کر دیئے۔ مارگریٹ خاموش بیٹھی مسلسل سکرین کو دیکھ رہی تھی۔ ڈبل سرخ دائرے والی موٹر بوٹ

''کاش مائی کی بجائے تم خود بوٹ پر جاتے'' ..... مارگریٹ نے کہا۔

"جوتم سوچ رہی ہو الی بات نہیں ہے۔ مائی میری شیم میں سب سے زیادہ سمجھدار آدی ہے۔تم دیکھنا وہ کس طرح کام کرتا ہے' ..... وکٹر نے کہا تو مارگریٹ نے کوئی جواب دینے کی بجائے صرف اثبات میں سر ہلا دیا۔ ایک سرخ دائرے کے اندر مائٹ کی بوٹ تیزی سے دو سرخ دائرے کے اندر موجود موٹر بوٹ کی طرف برهی چلی جا رہی تھی۔ پھر دو سرخ دائروں والی بوٹ جو یا کیشیائی ایبنوں کی تھی، آہتہ ہونا شروع ہو گئی۔ 225

اٹھا کر بوٹ کے پنچے موجود کمرے میں ڈال لیا تھا تاکہ ساتھ سے گزرنے والوں کو بے ہوش افراد نظر نہ آئیں۔ پھر مائی پاکیشیائی ایجنٹوں کی موٹر بوٹ میں بیٹھ گیا جبکہ مائٹی کا ساتھی اپنی بوٹ میں آ کر کیٹن سیٹ پر بیٹھ گیا اور پھر تیزی سے دونوں بوٹس سیٹل گھاٹ

کی طرف بڑھنے لکیں۔ ''بہت ہی خطرناک مرحلہ تھا لیکن مائی نے بیہ مرحلہ بے حد خوبی سے طے کیا ہے'' ..... مارگریٹ نے کہا۔

"بال بحص معلوم تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ آؤ اب چلیں" ..... وکٹر نے افستے ہوئے کہا اور اس کے اٹھتے ہی مارگریٹ اور ڈریڈ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ وکٹر نے ڈریڈ کا شکریہ ادا کیا اور پھر مارگریٹ ادر وکٹر دونوں نیچ کھڑی این کارکی طرف بڑھنے گئے۔

اور و ہر رووں یپ طرف ہی فار ک حرف برے ہے۔ ''اب آخری مرحلہ رہ گیا ہے'' ..... مارگریٹ نے کار کی سائیڈ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔

''کون سا''..... وکٹر نے چونک کر کہا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر ٹھ چکا تھا۔

"کہ کیا یہ واقعی پاکیشائی ایجٹ ہیں' …… مارگریٹ نے کہا۔ "بالکل ہیں۔ میں ایجنٹوں کے انداز کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں لیکن اگر یہ وہ ایجنٹ نہ ہوئے تب بھی انہیں مرنا تو بہرحال ہے'' …… وکٹر نے کار شارٹ کر کے اسے آگے بڑھاتے ہوئے ''آواز یہاں نہیں پہنچ سکتی''…… مارگریٹ نے پوچھا۔ ''جی نہیں میڈم''…… ڈریڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا تو

مارگریٹ نے بے اختیار ہونٹ جھنچ لئے لیکن اس کی نظریں سکرین پر جمی ہوئی تھیں چھر مائٹی کی بوٹ پاکیشائی ایجنٹوں کی بوٹ کے ساتھ جاکر رک گئی اور مائٹی اچھل کر پاکیشائی ایجنٹوں کی بوٹ میں

پہنچ گیا۔ بوٹ میں موجود چار مرد اور دو عورتیں اٹھ کر کھڑی ہوگئ تھیں۔ ان سب کی نظریں مائی اور اس کی بوٹ کے ساتھ ساتھ اس میں موجود مائی کے ساتھی کو دیکھ رہی تھیں۔ پھر مائی اور ایک

پاکیشیائی ایجنٹ کے منہ ملتے نظر آنے لگے۔ مائٹ کے دونوں ہاتھ جیبوں سے باہر تھے۔ وکٹر اور مارگریٹ دونوں کے دل اس طرح دھڑک رہے تھے کہ جیسے ابھی پھٹ جائیں گے لیکن وہاں کا ماحول

درست ہی نظر آ رہا تھا۔ پھر مائٹی اپنی بوٹ میں واپس جانے کے لئے مڑنے لگا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے جھٹکا کھایا اور اس کے ساتھ ہی پاکیشیائی ایجنٹ اس طرح بوٹ میں گرنے لگے جیسے آئے

کے بھرے ہوئے تھلے خالی ہوتے ہیں جبکہ مائی نے ہاتھ جھٹکتے ہی بڑے ماہرانہ انداز میں چھلانگ لگائی اور اپنی بوٹ میں پہنچ گیا۔ پھر میٹھ چکا تھا۔ کیٹر سے بھی نہ میں سے میں نہ کہ سے میں کائی اور اپنی بوٹ میں پہنچ کیا۔ پھر

مائی کے ساتھی نے آگے بڑھ کر دونوں بوٹس کو باندھا اور پھر مائی اور وہ دونوں پاکیشیائی ایجنٹوں کو بوٹ میں پہنچ گئے۔ مائی وہیں

عرشے پر رہا جہاں دوعورتیں ادر چار مرد بے ہوش پڑے ہوئے تھ جبکہ اس کے ساتھی نے ایک ایک کر کے ان بے ہوش افراد کو

"دراصل جس آسانی سے یہ لوگ سرنڈر کئے گئے ہیں اس پر مجھے شک ہے کہ یہ لوگ ایجنٹ نہیں ہیں " …… مارگریٹ نے کہا۔ " اصل میں انہیں مائٹی پر شک نہیں ہوا۔ اگر شک پڑ جاتا تو معاملات یکسر بدل جاتے " …… وکٹر نے جواب دیا اور پھر کارتیزی سے دوڑتی ہوئی اس کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی جہاں ایک کوشی میں پوائٹ تھری بنایا گیا تھا اور پھر ایک گھنٹے کی مسلسل فرائیونگ کے بعد وہ اس کالونی میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار ایک کوشی کے جہازی سائز کے بھا تک کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ وکٹر نے مخصوص انداز میں ہارن بجایا تو بھا تک کی چھوٹی کے کھڑ کی کھلی اور ایک آدی باہر آگیا۔

''چھائک کھولو وکی' ۔۔۔۔۔ وکٹر نے کہا۔ ''لیں چیف' ۔۔۔۔۔ وکی نے سلام کرتے ہوئے کہا اور مڑکر واپس اندر چلا گیا۔ چند لمحول بعد بڑا چھاٹک کھل گیا اور وکٹر نے کار اندر کی طرف بڑھا دی۔ سائیڈ میں پارکنگ تھی جہاں ایک کار پہلے سے موجود تھی۔ وکٹر نے کار سائیڈ پر لے جاکر روکی اور پھر وہ اور مارگریٹ دونوں کار سے نیچے اترے اور اسی کمح عمارت کے

برآمدے کی سیرھیاں اتر کر ایک آدمی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وکٹر کی

طرف آنے لگا۔ ''کہاں ہیں وہ لوگ کراڈ''..... وکٹر نے آنے والے سے مخاطب ہوکر کہا۔

"بلیک روم میں راؤز میں جکڑے ہوئے موجود ہیں' ..... آنے والے نے مودبانہ کہے میں کہا۔

"مائی جو انہیں لے آیا تھا وہ کہاں ہے" ...... وکٹر نے پوچھا۔ "وہ انہیں میرے سپرد کر کے اور آپ کی آمد کا بتا کر واپس چلا گیا تھا" .....کراڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

گیا تھا'' ۔۔۔۔۔۔ کراڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اوک' ۔۔۔۔۔ وکٹر نے کہا۔ وہ سب عمارت کی طرف بڑھے طلح جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے ہال نما کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں سامنے دیوار کے ساتھ دس راڈز والی کرسیال رکھی گئی تھیں جن میں سے چھ کرسیوں پر افراد موجود تھے۔ چار مرد ایک طرف تھیں۔ وہ سب ابھی تک ایک طرف تھیں۔ وہ سب ابھی تک بوش تھے۔ سامنے چھ کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ یہ ہال کمرہ اپنی ساخت سے ساؤنڈ پروف دکھائی دے رہا تھا۔

را وی سے حماو تد پروٹ رفیاں دھے وہ سا۔

"آؤ بیٹھ'' ..... وکٹر نے مارگریٹ سے کہا اور خود بھی سامنے رکھی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔

"ان کی تلاثی لی ہے' ..... مارگریٹ نے پوچھا۔
"ایس میڈم۔ لیکن سوائے برس اور سیاحتی کاغذات کے علاوہ

اور کچھ نہیں ملا' ' ..... کراڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''کوئی اسلی کسی کے ماس تو ہوگا'' ..... وکٹر نے مارگریٹ کی معنی

'' کوئی اسکھ سی کے باس تو ہو گا' ..... وا خیز نظروں کو د یکھتے ہوئے چونک کر کہا۔

وونهيس جيف ان كے باس سى قتم كا كوئى اسلح نبيس تھا" \_ كراؤ

نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

گی۔ کچھ دیر بعد آواز نکانا بند ہوگئی اور اس کے ساتھ ہی دھند عائب ہونا شروع ہوگئ۔ کچھ دیر بعد کراڈ نے کنٹوپ کو ہٹایا تو وکٹر اور مارگریٹ دونوں بے اختیار اچھل پڑے کیونکہ وہ عورت اب بھی ایکر بمین ہی تھی۔

ہوئی نظر آنے لگی اور میک اپ واشر سے زوں زوں کی آواز نکلنے

"اس کا مطلب ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے ' ..... مارگریٹ نے کہا۔

"باتی افراد کو چیک کرؤ" ..... وکٹر نے سخت کہجے میں کہا۔
"دیس چیف" ..... کراڈ نے کہا اور پھر اس نے باری باری سب
کے میک اپ چیک کئے لیکن ان میں سے کسی کا بھی میک اپ
واش نہ ہوا۔

"انہیں گولی مارو۔ تمہارے اندازے نے خواہ مخواہ ہمارا وقت مائع کیا ہے "..... مارگریٹ نے کہا۔

"میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ یہ لوگ میک اب میں برد اب یہ اور بات ہے کہ میک اپ واش نہیں ہو رہے۔ اب بین ہوش میں لانا پڑے گا' ..... وکٹر نے غراتے ہوئے لہج میں

لہا۔ مارگریٹ کی بات سے اس کی انا مجروح ہوئی تھی۔

"کیا فائدہ وقت ضائع کرنے کا۔ انہیں گولی مارہ اور چلو واپس رنہ ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ ہم ان کے چکر میں یہاں وقت ضائع کرتے رہیں اور وہ لوگ اپنا کام کر گزریں' ..... مارگریٹ نے

"فاموش رہو۔ جو میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے۔ اگر ان کے میک پ واش ہو جاتے تو میں انہیں ہوش میں لائے بغیر گولیاں مار دیتا کین اب انہیں ہوش میں لانا ضروری ہے تا کہ اصل بات سامنے آ کین ۔۔۔۔ وکٹر نے عصلے لہجے میں کہا۔

"تو پھر سب کو ہوش میں مت لے آؤ۔ کسی ایک کو ہوش میں لے آؤ اور پھر اس پر تحقیقات کمل کر لو تاکہ وقت ضائع نہ ہو"۔ ارگریٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

''ہاں۔تمہاری یہ تجویز درست ہے'' ..... وکٹر نے کہا۔ ''اس لڑکی کو ہوش میں لے آؤ'' ..... وکٹر نے ایک سائیڈ پر موجودایک لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کراڈ سے کہا۔

''لیں چیف'' سسکراڈ نے کہا اور پھر اس نے جیب سے ایک لمبی گردن والی چھوٹی بوتل نکالی اور آگے بڑھ کر آخر میں موجودلؤکی کے قریب بہنچ کر اس نے بوتل کا ڈھکن ہٹایا اور بوتل کا دہانہ ال لؤکی کی ناک سے لگایا۔ چندلمحول بعد اس نے بوتل ہٹائی اور اس کا ڈھکن لگا کر جیب میں ڈالی اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑا اور وکڑ اور فرار سے مارگریٹ کی کرسیوں کے پیچھے آکر مؤد بانہ انداز میں کھڑا ہوگیا۔

''تم نے اصلیت معلوم کرنے کے لئے لڑکی کا انتخاب کیوں کیا'' ..... مارگریٹ نے قدرے شرارت بھرے کہج میں کہا۔ ''عورتیں موت کو سامنے دکھے کرجلد خوفزدہ ہو جاتی ہیں ال

لئے'' ..... وکٹر نے جواب دیا۔ اس لمح اس لڑی نے کراہتے ہوئے اپنا ڈھلکا ہوا سر اوپر اٹھایا تو وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔

کین وہ پوری طرح ہوش میں نہ آئی تھی کین جس تیزی سے روشی کین وہ پوری طرح ہوش میں نہ آئی تھی کین جس تیزی سے روشی کھیل رہی تھی اس سے اس کا ذہن ماحول کو قبول کرتا چلا جا رہا تھا۔ پھر ای نیم بے ہوشی کے دوران اس کے کانوں میں ایک نسوانی آواز پڑی۔ پھر اس کا جواب کسی مرد نے دیا اور ان آوازوں کو جب ذہن نے قبول کیا تو اس کے ہوش میں آنے کی رفتار تیز ہو گئی۔

گئی۔

''اسے اب تک ہوش میں آ جانا چاہئے تھا'' سے بار پھر نوانی آواز سائی دی اور اس بار صالحہ کے ذہن نے نہ صرف اس نوانی آواز کو قبول کیا بلکہ اس کے معنی بھم س کے ذہن میں پورے آواز کو قبول کیا بلکہ اس کے معنی بھم س کے ذہن میں پورے

"آ جائے گا ہوش۔ آخر گیس کے اثرات اتن جلدی توخم نہیں

تناظر ہے انجرے تھے۔

صالحہ کے تاریک ذہن میں روشی کے نقطے تیزی سے جل بھھ

رے تھے اور ان کی تعداد میں خاصی تیز رفتاری سے اضافہ ہورہا تھا

طرف و مکھتے ہوئے عصیلے کہے میں کہا۔

مرف دیسے ہوئے سیسے جے یں ہا۔
"تم مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ پہلے تم بناؤ کہتم کون ہو۔ تہیں افلاقیات کا بھی علم نہیں ہے۔ میرا نام ڈیسی ہے اور میراتعلق گاریو بوغورٹی سے ہے " سے صالحہ نے بھی عضیلے کہجے میں جواب دیت

ہوئے کہا۔

رہے ہا۔ ''یہ واقعی ایکر پمیز ہیں وکٹر۔ اب مزید وقت ضائع مت کرو۔ انہیں گولی مارو اور واپس کارڈ آئی لینڈ چلو''..... اس لڑکی نے تیز

لہجے میں کہا۔

ب من ہا۔ ''یہ سب ڈرامہ ہے مارگریٹ۔ یہ لڑکی ہرگز ایکر بمین نہیں ہے۔ ایکر بمین بھی اس لہجے میں بات نہیں کرتے۔ میں ابھی تم پر

نابت کر دوں گا'' ۔۔۔۔۔ وکٹر نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوتے ہوئے اس طرح چیخ کر کہا جیسے اسے ہٹریا کا رہ پر گیا ہو۔ اس کے چہرے یر کچھ ایسے تا ثرات تھے کہ صالحہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ اس

پ بے رحمانہ اور غیر انسانی تشدد بھی کر سکتا ہے۔ اس کے باقی ساتھوں کے جسم کرسیوں پر ڈھلکے بڑے ہوئے سے حتی کہ عمران کی بھی یہی حالت تھی اس لئے اب صالحہ کو نہ صرف اینے آپ کو بیانا

تھا بلکہ عمران اور دوسرے ساتھیوں کو بھی بچانا تھا اور وکٹر اور مارگریٹ کے نام سنتے ہی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ دونوں وہی ہیں جو پاکیشیا سے فارمولا اڑا لائے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ ہیہ

ہیں جو پاکیشیا سے فارمولا اڑا لائے تھے۔ اس دونوں انتہائی تجربہ کار اور ٹرینڈ لوگ ہیں۔ ہو کتے'' ..... مردانہ آواز نے جواب دیتے ہوئے کہا اور اس کا یہ جواب بھی صالحہ کے ذہن نے اپنے پورے سیاق وسباق کے ساتھ قبول کیا لیکن اس کا بیدار ہوتا ہوا شعور ابھی پوری طرح بیدار نہ ہوا

ھا۔ '' مجھے اس کئے جلدی ہے کہ میں رزلٹ دیکھنا چاہتی ہوں''۔ نسوانی آواز میں کہا گیا۔

''رزلٹ تو ابھی سامنے آ جائے گا جب بیائر کی ہوش میں آتے ہی ایشیائی زبان میں بات کرے گی کیونکہ نیم بے ہوشی کی حالت میں انسان کے منہ سے اس کی مادری زبان کے الفاظ ہی نگلتے ہیں'' سسسمردانہ آواز میں کہا گیا اور بیہ بات جیسے ہی صالحہ کے ذہن نے قبول کی، اس کے ذہن کو ایک جھٹکا سالگا اور اس جھٹکے کے ساتھ ہی اس کا شعور پوری طرح بیدار ہو گیا لیکن ذہنی طور پر لگنے ساتھ ہی اس کا شعور پوری طرح بیدار ہو گیا لیکن ذہنی طور پر لگنے

والے جھکے نے اسے بتا دیا کہ وہ ایر سین میک اپ میں ہے۔

چنانچہ اس نے تیزی سے سر اٹھاتے ہوئے ایکریمین زبان اور کہے میں جیرت کا اظہار کیا۔ ''یہ۔ یہ۔ یہ کیا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے۔ وہ۔ وہ موٹر بوٹ۔ یہ سب کیا ہے۔ تم کون ہو'' ۔۔۔۔۔ صالحہ نے ایکریمین زبان اور لہج میں بات کرتے ہوئے کہا تو سامنے کری پر بیٹھی لڑکی اپنے ساتھ

بیٹھے ہوئے مرد کی طرف دیکھتے ہوئے طزید انداز میں ہنس پڑی۔ نون ہوتم۔ کیا نام ہے تمہارا''…… اس مرد نے صالحہ کی

بال اٹھانے کے لئے فرش کی طرف جھکا ہی تھا کہ صالحہ نے اپنے جم کوال انداز میں جھکے سے موڑا جیسے وہ اینے آپ کمر کے جم سے بیانے کے لئے کری کے دوسرے کونے میں سمٹنا جا ہی ہوجکہ اس طرح اس کا دایاں بازو ایک جھکے سے راڈ کی گرب سے بابرآ گیا تھا۔ یہ سب کیچھ صرف چند سینٹر میں ہی ہو گیا۔ وکٹر مشین بلل اٹھانے کے لئے جھکا ہوا تھا جبدسامنے کری پر بیٹھی مارگریٹ ادر کرسیوں کے بیچھے کھڑا ہوا کراؤ، صالحہ کی بجائے وکٹر کی طرف متوجہ تھے اور انہیں معلوم ہی نہ ہوسکا کہ صالحہ کا ایک بازو راڈ سے بابرآ چکا ہے اور پھر جیسے ہی وکٹر مشین پول اٹھا کر سیدھا ہوا اور ال ك ساتھ بى اس نے ايك جھكے سے مشين بال كا رخ صالحہ ک طرف کیا ہی تھا کہ صالحہ کا راڈ سے باہر آیا ہوا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور وکٹر کے اس ہاتھ پر جا لگا جس میں مشین پول برا ہوا تھا اور اس بار مشین پسل اس کے ہاتھ سے نکل کر عقبی دیوار سے گرا کر کرسیوں کے درمیان ایک رفنے میں جا گرا۔ اس لیح وکٹر کا دوسرا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور تزائخ کی تیز آواز کے ساتھ ہال کمرہ گونج اٹھا۔ یہ صالحہ کے منہ پر پڑنے والے وکٹر کے ہاتھ کے نھیٹر کی آواز تھی۔ صالحہ کے منہ سے بے اختیار جینخ نگلی لکن تھٹر کی وجہ سے اس کا جسم خود بخو د کرسی کی اس سائیڈ کی طرف مراجس کی مخالف سمت کا بازو ابھی راڈ میں جکڑا ہوا تھا۔ صالحہ کے جم کو خالف ست میں لگنے والے جھکے سے اس کا بایاں بازو بھی

"كيانام ب تمبارا".... صالحه كو وكثركى آواز ساكى دى-"میں نے بتایا تو ہے کہ میرا نام ولیل ہے اور ماراتعلق گاریو یو نیورٹی سے ہے۔ مارے پاس کاغذات موجود ہیں۔ ہم سان ہیں۔ تم کون ہواور تم نے ہمیں یہاں کیوں جکڑ رکھا ہے' .... صالحہ نے چیخے ہوئے لہج میں اس انداز میں کہا جیسے کہ ایکر يمين عورتس خطرے کومحسوں کرنے پر اس طرح کا سخت ردعمل ظاہر کرتی ہیں۔ "میں ٹھیک کہدرہی ہوں وکٹر۔تم خواہ مخواہ وقت ضائع کررہے ہو۔ اس کا نقصان ہمیں ہوگا'' ..... مارگریٹ نے ایک بار پھر کہا۔ " إل تم ميك كهدرى موعورت جهوث بول ربى ب-اس گولی مار دینا جاہئے۔ پھر دوسرے کو ہوش میں لاکر ان سے پوچھ می کر لیں گے۔ بیتو جائے'' ..... وکٹر نے کہا اور جیب سے مثین پسل نکال کر وہ آگے بڑھا اور پھر اس نے مشین پسل کی نال صالحہ کی تنبٹی سے لگا دی۔ وہ صالحہ کی سائیڈ میں کھڑا تھا چونکہ بالکل سائیڈ میں کری تھی اس لئے وہ تھوڑا سا ہٹ کر کھڑا تھا۔ ''میں صرف آٹھ تک گنوں گا۔ پھر گولی جلا دوں گا''..... وکٹر' نے قدرے مسرت بھرے لہے میں کہالیکن ابھی اس کا فقرہ ختم ہی ہوا تھا کہ صالحہ نے سرکو زور سے اس طرح گھمایا جیسے کسی پر ذہنی دورہ پڑھ جائے تو وہ زور زور سے سرکو گھماتا ہے۔ اچانک صالحہ ے سر گھمانے سے وکٹر کے ہاتھ میں بکڑا ہوا مشین پیعل اس کے

ہاتھ سے پھل کر نیچے فرش پر جا گرا اور وکٹر لاشعوری طور پرمٹین

ہوا میں اڑتی ہوئی مر کر سیدھے ہوتے ہوئے وکٹر سے بوری قوت ے مکرائی اور وکٹر اس احیا تک لگنے والی ضرب سے چیختا ہوا انھل کر ایک راڈز والی کری سے تکرایا اور الٹ کرینیے زمین برگرا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں بکڑا ہوا مشین پسل جسے وہ اٹھا کر سیدھا ہو رہا تھا اڑتا سیدھا اس جگہ جا گرا جہاں صالحہ موجودتھی۔ صالحہ نے اسے پڑنے کے گئے جمی لگایا کیکن ای کمی مارگریٹ نے اس پر جمپ لگایا اور وہ صالحہ کو دھلیلتی ہوئی ایک سائیڈ پر لے گئی کیکن دوسرے کمعے تز تراجث کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی مارگریٹ کے علق سے چیخیں نگلیں اور وہ یائی سے نگلنے والے مجھلی کی طرح فرش یر تڑینے لگی۔ یہ فائرنگ کراڈ نے کی تھی۔ اس نے ظاہر ہے یہ فائزنگ صالحہ پر کی تھی کیکن عین موقع پر مارگریٹ نے اس پر جمب لگایا اور اس جمی سے وہ صالحہ کو دھلیلی ہوئی آگے لے گئ جبکہ خود وہ فائرنگ کی زو میں آ گئی۔ مارگریٹ کے اس طرح تڑیے اور چنے سے کراڈ حواس باختہ ہو گیا اور وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین بعل سے صالحہ کو نشانہ بنانے کی جائے تیزی سے مڑا اور ہال کے اکلوتے دروازے کی طرف دوڑ بڑالیکن ابھی اس نے ایک دو قدم ہی اٹھائے تھے کہ ایک کری اڑتی ہوئی اس کی پشت سے نکرائی اور وہ اچھل کر منہ کے بل فرش یر جا گرا۔ یہ کری صالحہ نے اس پر چینی تھی کیونکہ وہ سمجھ گئ تھی کہ کراڈ باہر سے آدمی لینے جا رہا ہے۔ اگر اسے نہ روکا گیا تو پھر اسے اور اس کے ساتھیوں کوموت سے کوئی

راڈ کی گرفت سے باہر آ گیا جبکہ وکٹر غصے کی وجہ سے صالحہ کوزور وارتھیٹر مار کر ایک بار پھر مشین پیل اٹھانے کے لئے آگے کی طرف بڑھ کر جھک گیا تھا جبکہ مارگریٹ غصے سے چیخی ہوئی کری ے اٹھ کر صالحہ کی طرف اس طرح دوڑی جیسے صالحہ کو کیا چہا جائے گی لیکن ابھی اس نے ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ صالحہ کے دونوں ہاتھ کری کے بازوؤں پر ایک کمجے کے لئے پڑے اور دوسرے کمجے اس کا نجلاجم راوز کی گرفت سے کھیک کر اوپر کو اٹھتا چلا گیا کونکہ راڈز اس کے پیٹ سے لے کر نیجے تک تھے۔ اوپر والاجم اور گردن کے گرد کوئی راڈ نہ تھا بلکہ دونوں ہاتھوں کو کری کے بازوؤں ہر راڈز میں جکڑ دیا گیا تھا۔ صالحہ نے دونوں ہاتھ آزاد ہوتے ہی این جسم کو راؤز سے باہر نکالنے کے لئے بیساری گم کھیلی تھی اور پھر جیسے ہی صالحہ کے جسم نے قلابازی کھائی، اس کمے مار گریٹ غصے سے چینی ہوئی اس کی طرف برھی لیکن دوسرے کمے اس کے حلق سے تکلیف سے بھری چیخ برآمد ہوئی کیونکہ صالحہ کے الٹی قلابازی کھانے کی وجہ سے اس کے دونوں پیر بوری قوت سے انی طرف برهتی ہوئی مارگریٹ کے دونوں کا ندھوں یر بڑے اور مارگریٹ چینی ہوئی عقب میں حیران و بریشان کھڑے کراؤ ہے پوری قوت سے مکرائی اور وہ دونوں ہی ایک دھاکے سے فرش بر جا گرے جبکہ صالحہ مارگریٹ کو ضرب لگا کر بجلی کی سی تیزی ہے ۔سیدھی ہوئی اور اس کا ایک ہاتھ کری پر بڑا اور دوسرے کھے کری

نہ بچا سکے گا۔ کری بھینک کر صالحہ نے جمید لگایا اور اس بار اس کا

مر کر کراڈ کی طرف آئی۔ اس نے اس کی جیبوں کی تلاشی کی تو ایک جیب سے کمبی گردن والی حیوتی سی بوتل برآ مد ہوگئی۔ اس بوتل کی ساخت بتا رہی تھی کہ یہ اینٹی گیس کی مخصوص بوتل ہے۔ چنانچہ اں نے بوتل کا ڈھکن کھول کر سب سے پہلے عمران کی باک سے برتل لگائی اور پھر جولیا اور آخر میں صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر کو اینٹی کیس سونگھا کر اس نے بوتل کو بند کیا اور پیچھے ہٹ کر اس نے مب سے پہلے وکٹر کو چیک کیا تو وکٹر زندہ تھا لیکن اس کی حالت ختہ تھی۔ اس کی جیبوں کی تلاشی وہ لے چکی تھی۔ کراڈ ہلاک ہو چکا تھا۔ اس طرح مارگریٹ بھی ہلاک ہو چکی تھی۔ چند کھوں بعد جب عمران کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے تو صالحہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ خوش تھی کہ اس نے اسلیے فوفاک جنگ لڑ کر نہ صرف اینے آپ کا تحفظ کیا ہے بلکہ وہ اینے ساتھوں کا بھی تحفظ کرنے میں کامیاب رہی ہے۔

ہاتھ اس مشین پیول پر بڑ گیا جو وکٹر کے ہاتھ سے نکل کر ادھر آ گرا تھا جبکہ وکٹر جو کری ہے تکرا کر اور پلیٹ کر پنیے فرش برگرا تھا، اٹھنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ ایک کری میں موجود راڈ ز کے اندر اس طرح چلی گئی تھی کہ باوجود کوشش کے وہ اسے ماہر نہ زکال یا رہا تھا اس لئے صالحہ کو کراڈ پر کری بھینکنے اور مثین بعل جھیٹ لینے میں کامیابی ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ بکل کی سی تیزی ہے گھومی اور نیجے گر کر اٹھنے والا کراڈ فائرنگ کی زد میں آ گیا اور چیختا ہوا وہ واپس زمین بر گرا اور بالکل اس طرح تڑینے لگا جیسے مارگریٹ تزنی تھی جو اب ساکت بڑی ہوئی تھی۔ کراڈ کے گرتے ہی صالحہ ایک بار پھر گھومی اور اس بار اٹھتا ہوا وکٹر مشین پیل کی گولیوں کی زو میں آ گیا۔ شاید اس کا راڈز میں پھنسا ہوا پیر ہاہر نکل آیا تھا لیکن اس کے پوری طرح سٹیطنے سے پہلے ہی وہ فائرنگ کی زد میں آ گیا تھا۔ وکٹر کے ساکت ہوتے ہی صالحہ نے بے اختیار لمبے لمبے سائس کینے شروع کر دیئے۔ اسے اجا تک خیال آیا کہ نحانے یہ کون می جگہ ہے اور کمرے سے باہر کتنے افراد ے واسطہ بڑے گا۔ ویسے وہ یہ دیکھ چی تھی کہ ممرہ اپنی ساخت کے لحاظ سے ساؤنڈ رپوف وکھائی دے رہا تھا اس کئے فائزنگ کی آوبز باہر نہ منی تھی ورنہ اب تک کوئی نہ کوئی اندر آ جاتا۔ وہ تیزی سے آگے بوھی اور اس نے دروازے کو اندر سے لاک کر دیا چروہ

آواز سنائی دی۔

'' کیا ہوا ہے مائٹی۔ جلدی بتاؤ'' .....کرنل جیکسن نے بے چین سے لیجے میں کہا۔

"جیف باس۔ وکٹر اور مارگریٹ دونوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے' ..... دوسری طرف سے مائی کی آواز سائی دی تو کرئل جیکسن کا چرہ لکاخت ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی

چرہ یکافت ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا۔ اسے یوں محسوں ہوا جیسے سی نے اس کے کانوں میں کھولتا ہوا پانی ڈال دیا ہو۔ وکٹر اور مارگریٹ نیس سے منظم سے نیالہ تجے سے سیجتریں ہونے میں

دونوں اس کی تنظیم کے سب سے فعال، تجربہ کار اور بہترین ایجنٹ تھے اور آج تک وہ کسی بھی مشن میں ناکام نہ رہے تھے جبکہ اب ان دونوں کی موت کی خبر سنائی جا رہی تھی۔

"بید بید کیا کہہ رہے ہو۔ کیسے بیسب ہوا۔ کیوں ہوا۔ کس نے کیا" سسکرنل جیکس نے چند کموں کی خاموثی کے بعد اپنے آپ کو قدرے سنجالتے ہوئے کہا تو ماکی نے پاکیشیائی ایجنٹوں کو بے ہوٹ کر کے لوائٹ تھری پر وہاں کے انچارج کراڈ کے حوالے

کرنے کی تفصیل بتا دی۔ ''کیا وہ اصل چبروں میں تھے''.....کرٹل جیکسن نے چونک کر ''تا

" دنہیں جناب وہ ایکریمین تھے لیکن جناب وکٹر انہیں پاکیشائی قرار دے رہے تھے " ...... مائی نے جواب دیا۔
" دار اللہ میں میں ایک اللہ ایک اللہ کا جیکس نے دیا ہیں کا جیکس نے دیا ہی

''اچھا پھر آگے بتاؤ کیا ہوا'' ..... اس بار کرنل جیکسن نے پوری

کرنل جیکسن اپنے آفس میں موجود ایک فائل پر جھکا ہوا تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی مترنم گھنٹی نج اٹھی تو کرنل جیکسن نے چونک کر سر اٹھا کر فون کی طرف اس انداز میں دیکھا جیسے کنفرم کر

''لیں'' ۔۔۔۔۔ کرنل جیکسن نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ ''سیشن انچارج وکٹر کا اسٹنٹ مائٹی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے چیف'' ۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سائی

رہا ہو کہ تھنی فون کی ہی جی ہے ۔ دوسری بار تھنی بجنے پر اس نے

ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

دی تو کرئل جیکسن اس کی بات سن کر بے اختیار انھیل پڑا۔ ''اوہ۔ اوہ۔ ویری بیڈ۔ مائٹی کے بات کرنے کا مطلب ہے کہ کوئی سانحہ ہو گیا ہے۔ کراؤ بات' .....کرئل جیکسن نے تیز کہج میں

- "جيلو- مائق بول رہا ہوں چيف"..... چند کمحوں بعد ايك مردانه

نے کہا۔

''ایک بار۔ اوہ۔ پھر تو صورت حال تبدیل ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ وکٹر نے بے ہوئی کے دوران انہیں چیک کیا اور پہلا آدی جو چیک کیا گیا ہوگا اس کا میک اپ واش نہ ہوا ہو گا تو وکٹر کو شک پڑ گیا کہ شاید ہے وہ لوگ نہیں اس لئے وہ انہیں ہوش دلا کر ان سے بوچھ گچھ کرنے لگا لیکن وہ لوگ ہوش میں آ کر کسی طرح آزاد ہو گئے اور پھر جو نتیجہ نکل سکتا ہے وہ تم پہلے ہی بتا رہے مراح رفن جیکسن نے کہا۔

"لیں چیف۔ آپ درست فرما رہے ہیں لیکن اب کیا تھم ہے" ..... مائی نے کہا۔

''تم ان کی لاشیں سیشن ہیڈکوارٹر لے جاؤ اور پھر ان کو ان کے لواقین کے حوالے کر دو اور وکٹر کی جگہ میں تمہیں دے رہا ہول''……کرنل جیکسن نے کہا۔

ر تھینکس چیف۔ میں آپ کے اعتماد پر ہر طرح سے پورا اروں گا۔ ان یا کیشیائیوں کا کیا کرنا ہے' ..... مائی نے کہا۔

''اب انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ وہ خود ہی ٹکریں مار کر داپس چلے جا کیں گئے۔ انہوں نے وکٹر اور مارگریٹ سے انتقام لینا تقا دہ لیا۔ لیبارٹری تک پہنچنا ان کے بس کی بات نہیں ہے کوئکہ لیبارٹری ہر طرح سے محفوظ ہے۔ وہ ماسٹر لیبارٹری ہے۔ اس کوئی تسخیر نہیں کر سکتا''……کرئل جیکسن نے کہا اور اس کے اس کوئی تسخیر نہیں کر سکتا''……کرئل جیکسن نے کہا اور اس کے

طرح سنبطتے ہوئے لہج میں بات کرتے ہوئے کہا۔

''میں ان لوگوں کو پوائنٹ تھری پر پہنچا کر خود سٹار کلب چلا گیا۔ ابھی کچھ در پہلے مجھے چیف وکٹر سے ایک ضروری بات پوچھنی تھی تو میں نے وہاں فون کیا لیکن کسی نے فون اٹنڈ نہ کیا تو میں نے سیمیل سے فون پر کال کیا لیکن اس کا بھی کوئی جواب نہ ملا تو میں خود بوائن تھری پر گیا تاکہ معلوم کر سکوں کہ فون کال کیول ائد نہیں کی جا رہی۔ وہاں تو قتل عام کیا گیا تھا۔ پوائٹ تھری میں كراد ك علاوه حارمل افراد هر وقت موجود رئت تھے۔ ان كى لاشیں وہاں بڑی ہوئی تھیں جبکہ بلیک روم کے اندر جناب وکٹر، مادام مار کریٹ اور کراڈ کی لاشیں بڑی ہوئی تھیں۔ ان کو گولیاں مار كر بلاك كيا كيا تقاليكن وه تمام ايكريمين غائب تھے۔ ان ميں ے اُیک کی بھی لاش موجود نہھی' ..... مائی نے تفصیل سے جواب

'' پھر تو وکٹر کا خیال درست تھا۔ یہ لوگ ایکر بمین میک اپ میں پاکیشیائی ایجنٹ تھے۔ جو غلطی سب سے ہوتی ہے وہی وکٹر سے ہوئی کہ اس نے انہیں ہوش دلا دیا ہوگا۔ اگر وہ انہیں بے ہوتی کے دوران ہی ہلاک کر دیتا تو نوبت یہاں تک نہ پہنچی'' …… کرٹل

ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا۔ '' آخر وکٹر اور مارگریٹ پاکیشیائیوں کے انتقام کی جھینٹ چڑھ ہی گئے'' ..... کرنل جیکس نے بروبرواتے ہوئے کہا اور پھر ایک خیال کے آتے ہی اس نے رسیور اٹھایا اور فون سیٹ پر موجود بٹن کیے بعد وگیرے پرلیں کر دیئے۔

ددیس چیف ' ..... رسیور سے فون سکرٹری کی مؤد بانہ آواز سالی

" کارڈ آئی لینڈ پر ائیر کمانڈرنیلن سے میری بات کراؤ"۔ کرل

"لیس چیف" ..... دوسری طرف سے کیا گیا تو کرال جیکس نے رسيور رکھ ديا۔ پھر تقريباً پانچ منٹ بعد فون کی تھنٹی نج اٹھی تو کرنل

جيكسن نے باتھ بڑھا كر رسيور اٹھا ليا۔ ولیں' ..... کرنل جیکس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔

"ائبر كماندرنيلن صاحب لائن پر ہيں۔ بات كريں".....فون

''ہیلو۔ میں کرنل جیکسن بول رہا ہوں چیف آف سپیشل سروسز''۔ سرنل جیکسن نے کہا۔

«لیس سرب میں ائیر کمانڈرنیکن بول رہا ہوں'' ..... دوسری طرف بے مؤدبانہ کہے میں کہا گیا۔

"میرے سپر سیشن کے سپر ایجنٹ وکٹر اور مارگریٹ وہاں

جزرے پر رہے تھے تاکہ وہاں رہ کر لیبارٹری کی حفاظت کرسکیں۔

پر انہوں نے مجھے رپورٹ دی کہ لیبارٹری کا حفاظتی نظام اس قدر فول پروف ہے کہ اسے کسی صورت بھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ حتی کہ کارڈ آئی لینڈ کے جاروں طرف دو بحری میلوں تک ڈینجر لائن

ر کھی گئی ہے اور دو بحری میل تک اسے نان ایرو زون قرار دے دیا گیا ہے۔ مطلب ہے کہ کارڈ آئی لینڈ کے جاروں طرف دو بحری

میلوں تک جہاز، موٹر بوٹس اور مشتی سیج سلامت نه رہیں گی۔ اس کے بعد اگر انہوں نے ڈینجر لائن کراس کی تو ان پرمیزائل فائر کئے جائيں گے اور اس طرح ائير زون ميں داخل ہونے والا ہر طيارہ يا

ہلی کا پٹر بھی فضا میں ہی اڑا دیا جائے گا'' ..... کرنل جیکس نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔

"لیس سر" ..... دوسری طرف سے ائیر کمانڈرنیکن نے کہا۔ "میں نے آپ کوفون اس لئے کیا ہے کہ وکٹر اور مارگریث

کے واپس آنے کے بعد آپ دوبارہ وہاں کے انچارج بن گئے ہیں اور پاکیشائی ایجٹ بوری دنیا میں انتہائی خطرناک ایجٹ سمجھے جاتے ہیں اس لئے آپ نے ہر لمحہ الرف رہنا ہے' ..... كرفل جيكس نے

"لیس سر۔ ہم الرث ہیں اور آپ کی بات درست ہے۔ ماسٹر لیبارٹری تک کوئی نہیں بہنچ سکتا جب تک لیبارٹری انچارج ڈاکٹر كارك اندر سے ناش ريز ڈوركو اوپن نهكر وين ،.... ائير كماندر

نیکن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''آپ کے پاس میرا فون نمبر تو ہو گا''……کرنل جیکس نے

ہا۔ ''جی ہاں ہے''.....ائیر کمانڈرنیلس نے جواب دیا۔ ''کوئی خاص بات ہو تو مجھے ضرور آگاہ کرنا''.....کرنل جیکسن

کہا۔ ''ٹھیک ہے سر''۔۔۔۔۔ ائیر کمانڈر نے کہا تو کرنل جیکس نے

اوکے کہہ کر رسیور رکھ دیا۔ وہ اب خاصا مطمئن نظر آ رہا تھا کیونکہ کسی طرح بھی لیبارٹری تک پہنچا نہ جا سکتا تھا۔ گو وہ پاکیشیا سیرٹ سروس کی کارکردگی ہے بھی واقف تھا لیکن اسے بیہ بھی معلوم تھا کہ

روسی کا کوئی توڑ ہی نہ تھا۔ اس لئے پاکیشیا سیکرٹ سروس اس ناش ریز کا کوئی توڑ ہی نہ تھا۔ اس لئے پاکیشیا سیکرٹ سروس اس لیبارٹری تک کسی صورت پہنچ ہی نہ سکتی تھی اور پھر وہ فائل پر جھک گیا۔

گھاٹ پر واقع ایک چھوٹے سے ہوٹل کے ہال میں عمران اپنے ساتھیوں سمیت ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سب نئے

اپ ساسوں میت ایک وے یں بیا ہوئے ہوں ہو۔ رہ سب میک اپ میں سے اور اس بار وہ کار من سیاح بنے ہوئے تھے۔ ان کے پاس اس سلسلے میں کاغذات کا مصدقہ سیٹ موجود تھا۔ عمران جب بھی کی مشن پر روانہ ہوتا تھا تو مختلف میک اپ کے لئے مختلف کاغذات کی بنا پر مختلف کاغذات کی بنا پر انہیں مشکوک نہ سمجھا جائے۔ وہ وکٹر اور مارگریٹ کے اس پوائٹ سے جہاں انہیں لے جایا گیا تھا فارغ ہو کر وہاں موجود دو کاروں کی مدد سے شہر کے ایک چوک پر پہنچ اور پھر دونوں کاریں ایک کی مدد سے شہر کے ایک چوک پر پہنچ اور پھر دونوں کاریں ایک بیک پارکنگ میں روک کر وہ بسوں کے ذریعے اس کالونی کے سامنے پہنچ جہاں انہوں نے رہائش رکھی ہوئی تھی اور جہاں سے سامنے پہنچ جہاں انہوں نے رہائش رکھی ہوئی تھی اور جہاں سے سامنے پہنچ جہاں انہوں نے رہائش رکھی ہوئی تھی اور جہاں سے

تیار ہو کر وہ کارڈ آئی لینڈ جا رہے تھے کہ وکٹر کے آدمیوں نے انہیں بے ہوش کر کے اپنے پوائٹ پر پہنچا دیا تھا جے وہ پوائٹ "وکٹر کے مطابق دو بحری میل تک جزیرے کے حیاروں طرف ڈ بنجرلائن ہے اور اس پر چیک پوسٹوں سے میزائل فائر کئے جا سکتے میں اور ڈینجر لائن کراس کرنے والے کسی بھی بحری جہاز، موٹر بوٹس اور کتی کومیزاکلول سے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سٹم سے بیخ کے لئے ہم نے تیراکی کے جدیدلباس پر اکتفاکیا تھا جے پہن کر اس ڈینجر لائن سے کافی پہلے سمندر میں اتر جاتے اور پانی کی تہہ میں تیرتے ہوئے جزیرے پر پہنچ جاتے لیکن اب وکٹر نے بتایا ہے کہ جزیے سے صرف ایک سومیٹر کے فاصلے پر حاروں طرف سیشل ڈینجر لائن موجود ہے جے کسی بھی تیراکی کے لباس کے ذریعے بھی کراس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انتہائی جدید ترین حفاظتی سٹم ہے اور ال میں سے نکلنے والی ریز سمندر کی انتہائی گہرائی تک اثر انداز رہتی ہیں اور جو ان ریز سے مکراتا ہے اس کے پرنچے اڑ جاتے ہیں ال لئے اب دو بحری میل تک طوفانی سمندر میں سفر کرنے کی محنت كرنے كى ضرورت نہيں ہے كيونكہ جزيرے سے سوميٹر يہلے ہميں ردک دیا جائے گا'' .....عمران نے خلاف تو تع بڑے سجیدہ لہج میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ سب فورا ہی سمجھ

گئے کہ عمران اس بار واقعی پریشان ہے۔
''عمران صاحب۔ لازماً ہمیں بتانے سے پہلے آپ اس پر کام
کر کے اس کا کوئی نہ کوئی بہترین حل سوچ چکے ہوں گئ'۔ صالحہ
نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔

تقری کہتے تھے۔ رہائش گاہ پر پہنچ کر انہوں نے کارمن میک اپ
کئے اور کاغذات کے سیٹ لے کر وہ ایک بار پھر بسوں کے ذریعے
گھاٹ پر پہنچ گئے۔ بسوں پر سفر وہ اس لئے کر رہے تھے کہ انہیں
خطرہ تھا کہ ان کی گرانی نئے میک اپ کے باوجود ہو رہی ہوگ۔
گھاٹ پر پہنچ کر وہ عمران کی قیادت میں گھاٹ کے شال مشرق میں
واقع ایک چھوٹے سے ہوئل کے ہال میں پہنچ اور یہاں ایک کونے
میں میٹھنے کے بعد عمران نے ویٹر کو بلا کر ہائے کافی کا آرڈر دے
میں میٹھنے کے بعد عمران نے ویٹر کو بلا کر ہائے کافی کا آرڈر دے

'' آپ یہاں کیوں آئے ہیں عمران صاحب''..... صفدر نے ا

"میں جاہتا ہوں کہ آخری وار سے پہلے ہم چند نے پہلوؤں پر مزید غور کرلیں''.....عمران نے سنجیدہ کہج میں کہا۔ ""تم وقت ضائع کرنے کے چمپیئن ہو۔ اب مزید غور، پھر مزید

غور اور آخر میں پھر مزید غور۔ کس مصیبت میں پھنا دیا ہے تم نے'' ..... تنویر نے انتہائی جھلائے ہوئے لہج میں کہا۔ ''ہم اب تک ناش ریز کو ہی واحد حفاظتی سٹم سمجھتے رہے ہیں

لیکن اب وکٹر نے لاشعوری طور پر جو کچھ بتایا ہے اس سے ہم کارڈ آئی لینڈ تک زندہ پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک ہو جا کیں گئ'۔عمران نے تنویر کی جھلاہٹ کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ''دوکٹر نے کیا بتایا ہے''…… جولیا نے چونک کر کہا۔ "تو اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو۔ کیا ہم سب یہاں بیٹے کافی ہی پیتے رہ جاکیں گئ ..... جولیانے کہا۔

"عمران صاحب۔ جو آپ سوچ رہے ہیں اس کوعمل میں لانا بے حدمشکل ہے اور اس سے ہماری جانیں سو فیصد رسک میں بھی پڑسکتی ہیں لیکن میرا بھی یمی خیال ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی

راستہ بھی نہیں ہے' ،.... اچا تک کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران سمیت سب چونک کراس کی طرف دیکھنے لگے۔

درعمران صاحب نے کیا سوما سرکیٹن شکیل' ،... صف ن

"عمران صاحب نے کیا سوچا ہے کیٹن شکیل' ..... صفدر نے ۔

''عمران صاحب سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سو فیصد رسک میں ڈال کر آپ سب کے لئے مشن کو فتح کرنے کا راستہ بنا دس'' .....کیپٹن شکیل نے کہا۔

"کیا مطلب۔ کیا کہنا چاہتے ہوتم۔ کھل کر بات کرو' ..... جولیا نے جیران ہوتے ہوئے کہا۔

"عران صاحب کا خیال ہے کہ پیشل ڈینجر لائن کے ینچے جو ریز سمندر کی اتھاہ گہرائیوں تک اور جزیرے کے چاروں طرف باہر کچھ بلندی تک جس کے اثرات موجود ہوتے ہیں اس پیشل ڈینجر لائن کو اکیلے کراس کر جا ئیں۔ نانوے فیصد نتیجہ ان کی موت کا نکلے گا لیکن جس جگہ عمران صاحب اس ریز سے مکرائیں گے وہاں موجود ریز ختم ہو جائیں گی اور وہاں ریز کو دوبارہ بحال کرنے کے موجود ریز ختم ہو جائیں گی اور وہاں ریز کو دوبارہ بحال کرنے کے

''نہیں۔ باوجود سوچنے کے کوئی قابل عمل حل نظر نہیں آسکا''۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''تو یباں بیٹھنے سے قابل عمل حل مل جائے گا۔ چلو وہاں جہاں

مئلہ موجود ہے۔ وہاں جب جان پر بنے گی تو سارے حل سامنے آ جائیں گے' ..... تنویر نے کہا۔ '' دیکھو تنویر۔ مجھے بھی یہ بہت آسان لگتا ہے کہ مشین پسل اور مراکا گئیں جا تر جو جو داکار کر تر ہوئے آگے بڑھا جائے

میزائل کنیں چلاتے ہوئے چیخ و پکار کرتے ہوئے آگے بوھا جائے اور سب کچھ تباہ و برباد کر کے فتح کے جھنڈے لہراتے ہوئے واپی چلے جائیں لیکن میں اس راہ پر اس لئے نہیں چل سکتا کہ تمہارے چیف نے اپنے کارکنوں کا بوجھ مجھ نا تواں کے کا ندھوں پر ڈالا ہوا ہے اور تجم دیا ہے کہ آئیس خراش بھی نہ آئے اور مشن کی کامیابی مجوری ہے۔ بھی پاکیشا سیکرٹ سروس کے پاس رہے اس لئے مجوری ہے۔ سوچنا تو پر تا ہے ہیں تنویر کو

سمجھاتے ہوئے کہا۔

" مران صاحب وکٹر تربیت یافتہ ایجٹ تھا۔ ہوسکتا ہے کہ اس حالت میں بھی اس نے غلط بیانی کر دی ہو' ..... صفدر نے کہا۔ " نہیں واشعوری حالت میں وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر وا لاشعوری کیفیت میں نہ ہوتا تو بھی نہ بتا تا کیونکہ اس طرح بھی وا ہمارے خلاف سازش میں کامیاب ہو جاتا اور ہمارے نکڑے ال جاتے'' .....عمران نے کہا۔

رھاگے میں پرو دیا جائے تو دوسرے کا ذہن اوپن ہو جاتا ہے۔ آپ اس بات پر رہائٹی کوشی میں موجودگی کے دوران بھی سویتے رہے ہیں اور میں آپ کی کیفیات کو نوث کرتا رہا ہوں۔ پھرسفر کے دوران آپ میرے ساتھ والی سیٹ پر تھے۔ پھر آپ کی لمحہ بہ لحد بدلتی موئی کیفیات، پھر آپ کی برد برابث اورمبهم الفاظ سب سی ایک طرف اشارہ کر رہے تھے لیکن کوئی ٹھوس بات سامنے نہ آ رہی تھی پھرآپ نے یہاں آ کر جب وکٹر کی بات دوہرائی بہیش ڈینجر لائن کے بارے میں بتایا تو یہ چین مکمل ہو گئی اور چونکہ جو ریز سندر میں اس کام آتی ہیں ان کے بارے میں، میں نے نیوی مروس کے دوران بہت کچھ پڑھا ہوا ہے اور آپ نے جوسوچا ہے وہ سو فیصد درست ہے اور جو بہلا آدمی ان ریز سے جہال بھی اور جس جگہ بھی فکرائے گا اس کے پر فچے اڑ جا کیں گے لیکن وہاں ایک راہداری بہرحال اس وقت تک بن جائے گی جب تک انہیں دوبارہ با قاعدہ بحال نہ کر دیا جائے۔ یہ سب کچھ سامنے آنے پر میں نے اپنی نیوی کی سروس کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے کڑی ے کڑی ملائی اور آپ کی سوچ کھل کر سامنے آگئ' .....کیپن شکیل نے مسکراتے ہوئے بات ململ کی۔

"کر شوکیپٹن شکیل می اب واقعی ان معاملات میں بہت تجربہ کار ہو چکے ہو۔ اب ذرا صفار کا ذہن پڑھ کر مجھے بتاؤ کہ یہ آخر خطبہ نکاح کیوں یادنہیں کرتا۔ دانستہ یا تنویر کے کہنے پڑ".....عمران

لئے خصوصی طور پر سائنسدانوں کو کام کرنا پڑے گا جس میں کئی گھنے
لگ جاتے ہیں۔ اس طرح عمران صاحب کے ساتھ جو ہو، سو ہو۔
باقی ساتھیوں کے لئے ایک راہداری بن جائے گی اور وہ سب کارڈ
آئی لینڈ پر پہنچ جانے میں کامیاب ہو جا میں گئے،۔۔۔۔۔کیٹن قلیل
نے کہا تو سب حیرت سے چند کمے اسے ویکھتے رہے۔ پھر سب
کے چہرے عمران کی طرف مڑ گئے۔عمران کے چہرے پر ہلکی ک

'دکیپن شکیل درست کہد رہا ہے عمران صاحب' ..... صفدر نے محمدا

" ہاں۔ کہہ تو درست رہا ہے لیکن میں جران ہوں کہ اسے اتی تفصیلی بات کا علم کیے ہوسکتا ہے۔ کیا اس نے ایک ذبمن سے دوسرے ذبمن کے رابطے اور اس ذبمن میں موجود تمام سوچ کو اپنے ذبمن تک لے آنے کا کوئی خصوصی گر سکھ لیا ہے جیسے آئی ٹو آئی فرانسفر کا ہوتا ہے لیکن اس میں ایک لاشعور سے دوسرے لاشعور تک فرانسفر کا ہوتا ہے بیکن اس میں ایک لاشعور سے دوسرے لاشعور تک باقاعدہ پنجنا پڑتا ہے ''……عمران نے جیرت مجرے لہجے میں کہا۔ "عمران صاحب۔ ایس کوئی بات نہیں ہے۔ گو ایسے علوم موجود ہیں جن میں سے چند علوم پر آپ خود بھی عمل کرتے ہیں لیکن جب بیں جن میں سوچ میں ہوتا ہے تو اس کے چرے پر اکبر آنے والی مختلف کیفیات، اس آدمی کی برد بردا ہے اور اس برد بردا ہے میں اگرا ایک سے خاتے والے چند مہم سے الفاظ۔ ان سب کو اگر ایک سائی دیۓ جانے والے چند مہم سے الفاظ۔ ان سب کو اگر ایک

ے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔

"عران صاحب آپ بات ٹال رہے ہیں۔ کیا واقعی آپ اپی جان دے کر ہم سب کو بچانا چاہتے ہیں'' سسے صفدر نے سجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔

''کیٹن شکیل کا اندازہ درست ہے اور اس کا اور کوئی حل بھی نہیں ہے اور میں تم کونہیں بچانا چاہتا پاکیشیا کو بچانا چاہتا ہوں''۔ عمران نے اور بھی سنجیدہ لہج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اس فارمولے پر عمل کئے بغیر چونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اس لئے عمران کی جگہ اسے میں کراس کروں گا۔ عمران کے بغیر ٹیم کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور یہ وہ ٹیم ہے جس نے عمران کے ساتھ مل کر پوری دنیا کے ایجنٹوں پر دہشت ڈال دی ہے لیکن میری میال حیثیت چونکہ تالیاں بجانے والے کی سی ہے اس لئے میرے جانے سے نہ پاکیشیا کو کوئی فرق پڑے گا اور نہ ہی ٹیم پر۔ البتہ عمران پر فرق پڑے گا اور نہ ہی ٹیم پر۔ البتہ عمران پر فرق پڑے گا اور نہ ہی ٹیم پر۔ البتہ عمران پر فرق پڑے گا اور نہ ہی ٹیم کہ۔ البتہ عمران پر فرق پڑے گا کہ اس کا راستہ صاف ہو جائے گا''سستویر

''یہ کوئی حل نہیں ہے اس لئے اس پر کسی صورت بھی عمل نہیں ہوگا۔ نہ عمران اس حالت میں ڈینجر لائن کراس کرے گا اور نہ ہی کوئی اور۔ اس کے لئے کوئی اور طریقہ تلاش کرو۔ بحثیت ڈپٹ چیف نیہ میرا آرڈر ہے'' ۔۔۔۔۔۔ جولیا نے سامنے پڑی ہوئی میز پر مکا مارتے ہوئے کہا۔

"دمس جولیا کی بات درست ہے۔ ہماری ٹیم کا خمیر اس انداز میں ڈھل گیا ہے کہ ہم اپنی قربانی دے کر ملک تو ایک طرف اگر فیم کے ساتھی بھی بچتے ہیں تو کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے لیکن مجھے یقین ہے کہ عمران صاحب اس کا کوئی دوسرا قابل عمل حل تلاش کر چکے ہوں گے' ..... صفدر نے کہا۔

''وہ کیا کہتے ہیں کہ مرغا گیا اپنی جان سے اور کھانے والے کو مزہ بی نہیں آیا'' سے عران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ ای کمجے ایک ویٹر تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا ان کی طرف بڑھا۔

ای کمیے ایک ویٹر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ان کی طرف بردھا۔ "آپ میں سے مائکل کون ہے' ..... ویٹر نے قریب آ کر آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔

"سائیل - لیکن یہاں تو کافی کی پیالیاں اور کھانے کے برتن بی ہو سکتے ہیں - کیا اب سائیل بھی کھانے کے کام آنے لگ گئے ہیں".....عمران نے لہجے اور چبرے پر چیرت کے تاثرات ابھارتے ہوئے کہا۔

"تو آپ ہیں۔ آپ کے لئے پینام ہے ماسٹر فرینک کا کہ آپ اپنے ساتھیوں سمیت ان کے کمرے میں آ جا کیں "..... ویٹر نے جک کر سرگوثی کے انداز میں کہا لیکن وہ سب چونکہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے اس لئے وہ اطلاع سب نے بخوبی سمجھ لی تھی۔

"اوکے- کہال ہے یہ کمرہ اور کیا نمبر ہے اس کمرے کا"۔

عمران نے کہا تو ویٹر نے تفصیل بنا دی۔

موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا۔

"اس آدمی سے ملنے کی کوئی وجہ ہوگی۔ کیپٹن شکیل سے پوچھنا چاہئے"..... جولیا نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔

ہے ۔۔۔۔۔ جولیا نے آبات میں سر ہلانے ہوتے بہا۔ ''مس جولیا۔ عمران صاحب کو آپ نے غور سے نہیں دیکھا۔ ''

ان کا چہرہ سیاف ہو گیا ہے تاکہ میں ان کے چہرے پر آنے والی کیفیات ہے ان کا ذہن نہ بڑھ لول' .....کیٹن ظیل نے کہا۔

کیفیات ہے ان کا ذہن نہ پڑھ لوں' .....کیپٹن قلیل نے کہا۔ ''کیپٹن قلیل نے تو مجھے حقیقاً جیران کر دیا ہے۔ اس انداز میں

درست اور گہری بات کا سمجھ جانا حیرت انگیز ہے' ....عمران نے کہا تو سب نے اثبات میں سر ہلا دیئے۔ وہ اب دوسری منزل کے

و سب سے ابوے یں سر ہو رہے۔ رہ اب روس سے کا بتایا گیا تھا وہ شاید آس منزل کے آخری کمروں میں سے ایک تھا اور پھر واقعی

تاید ای منزل نے اگری مرول کی سے ایک ھا اور چروا ی سب سے ایک ھا اور چروا ی سب سب سے آخری کمرہ ان کا مطلوبہ کمرہ تھا۔ بند دروازے کی سائیڈ پر نیم پلیٹ موجود تھی جس پر ماسٹر فرینک لکھا ہوا تھا۔ عمران نے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔

''کون ہے''..... ایک بھاری آواز سنائی دی۔ ''مائیکل فرام کارمن''..... عمران نے کارمن کیجے میں جواب

مسلم مطلق فرام کارئ .....عمران نے کارئ بیجے میں ہواب دیتے ہوئے کہا۔

''اوکے''..... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی کا کٹاک کی آواز سائی دی اور پھر خاموثی طاری ہوگئ۔ چند کھوں بعد دروازے کے پٹ کھلے اور سامنے لیے قد اور بھاری جسم کا ایک

"صفدر۔ اسے میمنٹ کر دؤ".....عمران نے اشحتے ہوئے کہا۔
کیونکہ فیم کے معاثی معاملات مشن کے دوران صفدر ڈیل کرتا ہے۔
اس لئے صفدر نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے جیب سے بھاری
رقم نکال کر ویٹر کو دے دی۔

''شکریہ جناب۔ آپ کارمن نژاد لوگ واقعی بے حد سخی ہوتے ہیں''…… ویٹر نے تحسین بھرے لہجے میں کہا اور واپس مڑ گیا۔ ''آؤ ہم بھی اب ماسٹر فریک سے مل لیں''……عمران نے کہا

اور مڑ کر لائی کی طرف بڑھ گیا جہاں سے سٹرھیاں اوپر جاتی تھیں اور مختلف لوگ ادھر سے آ جا رہے تھے۔ گو اندر کاؤنٹر کے قریب سے بھی سٹرھیاں اوپر جا رہی تھیں لیکن لوگوں کی آمدورفت بیرونی

سٹرھیوں سے زیادہ تھی۔ "تو آپ ماسٹر فرینک سے ملنے کے لئے یہاں آئے تھے۔ باقی تمام کپ شپ تھی' .....صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"ب ماسر فریک کون ہے اور تم کیوں اس سے ملنے جا رہے ہو' ..... جولیا نے کہا۔

"مس جولیا۔ آپ بھی عمران صاحب سے پوچھنے سے باز نہیں آتیں۔ آپ کو بخو بی علم ہے کہ عمران صاحب سمندر سے بھی گہرے آدمع بیں'' سے صالحہ نے کہا۔

" بہمیں بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے ' ..... تنویر نے فورا ہی

آدمی عام گر لیو لباس میں ملبوس موجود تھا۔

"آپ نے کارڈ آئی لینڈ میں کتنا عرصہ گزارہ ہے "....عمران نے کہا تو ماسر فرینک بے اختیار چونک پڑا۔ "كارد آئي ليند يرتو كرانس ائير فورس كا قضه ب" ..... ماسر فرینک نے کہا۔

''ہاں۔ لیکن وہاں ایک لیبارٹری بھی بنائی گئی ہے جو اطالیہ

سیت کی یوریی ممالک نے مل کر بنائی ہے۔ ہم نے اس لیبارٹری میں پینچنا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کا تمام حفاظتی سائنس نظام آپ نے قائم کرایا ہے کس کمپنی کے ساتھ مل کر' .....عمران نے

"بال- میں اس دور میں ایک بہت بردی سائنس آلات فروخت كرنے والى تمينى ميں ميزنگ ڈائر يكٹر تھا۔ يه كمپنى كارمن ميں رجسر ڈ تقی اور میں پہلے اس جیسی ایک چھوٹی سی سمپنی میں چھوٹا سا ملازم تھا۔ اس سمپنی میں اولڈ گراہم میبننگ ڈائر یکٹر تھے۔ ان کی سفارش پر

میں وہاں گیا تھا۔ گو اب میں ریٹائر ہو چکا ہوں لیکن بہرحال میری زندگی بنانے میں اولڈ گراہم کا بڑا ہاتھ ہے۔ اس لئے وہ میرے محن ہیں' ..... ماسر فرینک نے کہا۔ "آب نے سائنس کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے " سے عمران نے

" فيس و وبال أيم وى تقاربهم سائنسي نظام مختلف كمينيول ے خریدتے تھے اور پھر آگے نصب کر دیتے تھے۔ اس کام کے

''آیئے جناب۔ آ جاہے''..... ماٹر فرینک نے ایک طرف بٹتے ہوئے کہا اور پھر عمران اور اس کے ساتھیوں کے اندر آجانے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور چروہ انہیں سننگ روم میں لے آیا۔ جہاں ایک متطیل میز اور اس کے گرد کرسیاں موجود تھیں۔

"آپ کیا پینا پند کریں گئ" ..... ماسر فریک نے ان سب کے کرسیول پر بیٹھنے کے بعد کہا۔ " بینے بانے کو جھوڑو۔ مارے پاس وقت کم ہے۔ پہلے ہی تم نے کافی در بعد بلایا ہے ' .....عمران نے کہا۔ "آپ ك آنے سے چند لمح يبلے ايك مہمان آگيا تھا ال لئے دیر لگ گئے۔ اب وہ گیا ہے تو میں نے آپ کو کال کیا ہے۔ بهرحال بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں' ..... ماسر

فرینک نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ "كارمن ك اولل كراجم في آب كوكيا كها ب "....عمران في "انہول نے کہا ہے کہ مائکل اینے ساتھوں سمیت مجھ سے

ملنے آئیں گے۔ میں نے ہر صورت ان کا کام کرنا ہے۔ میں نے کام کے بارے میں بوچھا بھی لیکن انہوں نے کہا کہ مسر مانکل خود بتائیں گے۔ اولڈ گراہم میرے محسن ہیں اور میں ان کے حکم کی تقيل البيغ لئے اعزاز مجھتا ہوں' ..... ماسر فريك نے كہا۔

گیا ہے اور یہ فارمولا اس لیبارٹری میں موجود ہے۔ ہم نے وہ لئے با قاعدہ انجینئر اور سائنسدان ممپنی نے ملازم رکھے ہوئے تھا'۔ كار من فارمولا حاصل كرنا ہے ".....عمران نے جواب دیتے ہوئے ماسٹر فرینک نے کہا۔

"آپ کو یاد ہے کہ آپ نے وہاں کیا کیا نظام قائم کیا تھا"۔

" مجھے اب زبانی تو یادنہیں۔ دوسٹم سمندر کے اندر کام کرنے کے لئے لگائے گئے تھے اور دو سٹم لیبارٹری کے گرد لگائے گئے تھے۔ ان کے باقاعدہ تجربات کئے گئے۔ بیسٹم انتہائی کامیاب رہے تھے لیکن آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میں اس سمینی میں رہا

ہوں' ..... ماسر فرینک نے کہا۔ "ایک سسم ایکریمیا کی ایک سمینی راوش کمینٹر نے نصب کیا

تھا۔ میں نے وہاں فون کر کے معلومات حاصل کیں تو مجھے بتایا گیا کہ بیسٹم اطالیہ کے ماسر فریک کی مگرانی میں نصب کئے گئے تھے

تو میں نے آپ کے بارے میں معلومات حاصل کیں تو پتہ چلا کہ اس مینی میں آپ کو سامنے لانے والے کارمن کے اولا گراہم ہیں۔ وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ملوں۔میرا کام ہو جائے گا۔اس

لئے ہم یہاں آئے ہیں' ....عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ "آپ اس لیبارٹری کے خلاف کام کر رہے ہیں' ..... ماشر

' ن کارمن کا ایک اہم فارمولا وہاں سے چوری کر کے یہاں لایا

"میں اس سلیلے میں مزید کیا خدمت کرسکتا ہوں۔سٹم سائنسی بیں۔ ان کی تفصیل تو مجھے معلوم نہیں ہے' ..... ماسر فریک نے

"جب بيسم نصب كئے گئے ہوں گے اس سے بہلے اس

کالٹریچر آپ نے وہاں کے انچارج سائنسدان تک پہنچایا ہو گا اور جب بیسٹم نصب ہو گئے ہوں گے توسٹم قائم کرنے والی کمپنیوں نے اصول کے مطابق ان سلم کی تفصیلات کی فائل آپ کر دی ہو گی''....عمران نے کہا۔

"اوه-اوه- بال- مجھے اب یاد آیا ہے کہ ایک فائل مجھے دی گئی تھی جو میرے پاس آفس میں بڑی رہی۔ پھر جب ریٹائرمن کے بعد يهال شفف مواتو مجھ عرصے بعد وہ فائل اينے ايك بيك ميں رِی ہوئی نظر آئی لیکن آپ تو فارمولا لے جائمیں گے۔ مجھے کیا

ملے گا۔ مجھے جناب اولڈ گراہم نے کہا ہے کہ آپ مجھے معاوضہ دیں کے' ..... ماسٹر فرینک نے کہا۔

"آپ اس فائل کا کتنا معاوضه طلب کر رہے ہیں' .....عمران

"نپدره بیس لاکھ ڈالرز تو ہونے جاہئیں"..... ماسر فرینک نے

ك إن ماسر فريك " ..... عمران في مسكرات موت كما اور فائل "آب وہ فائل لے آئیں۔ میں چیک کرلوں کہ وہ فائل واقعی بذكر كے ميز ير ركھي اور كوٹ كي اندروني جيب ميں ہاتھ ڈال كر مارے کام کی ہے تو میں آپ کو پندرہ بیں نہیں بلکہ تجیس لاکھ ایک چیک بک نکالی اور اسے کھول کر جیب سے بال بوائٹ نکال ڈالرز کا گارنٹیڈ چیک دول گا' .....عمران نے کہا تو ماسر فرینک کا کرال نے ایک چیک پر لکھنا شروع کر دیا۔ آخر میں اس نے چہرہ کسی پھول کی طرح کھل اٹھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور تقریباً دوڑتا وستظ کئے اور چیک کو بک سے علیحدہ کر کے اس نے ماسر فرینک موا اندرونی کرے کی طرف برھ گیا۔عمران نے اینے خاموش بیٹے

کا طرف بڑھا دیا۔ ماسر فریک نے ایک لحاظ سے جھیٹ کر چیک لیا اور اسے بڑھنا شروع کر دیا۔ چندلموں بعد اس کے چرے بر المینان اورمسرت کے تاثرات انجرآئے۔ "فينك يومسرُ مائكِل \_ مجھ ان دنوں واقعی اتنی رقم کی شدید

فرورت تھی'' ..... ماسٹر فرینک نے کہا۔ "ادے۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اتنے سالوں تک اس

فائل كو اين ياس محفوظ ركها حالانكه بطاهر اس كا كوكي فائده نه قا''....عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ "آب یقین کریں کہ اے محفوظ رکھنے میں میری کوئی دانت کوش نہ تھی۔ بس یہ بڑی رہی اور سامان کے ساتھ یہاں آ

گن"..... ماسر فریک نے جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر عمران نے اس سے مصافحہ کیا اور کرے سے باہر آ گیا جبکہ جولیا اور صالحہ اللے بی باہر آ گئی تھیں تا کہ ہاتھ ملانے سے چ جا کیں۔صفدر، تنور ار کیٹن شکیل اس لئے باہر آ گئے تھے کہ ماحول میں خاصی تھٹن

ربورتقی-شاید نکای ہوا کا کوئی مناسب انتظام نہ تھا۔

حیرت کو دیکھ کر وہ بے اختیارمسکرا دیا۔ '' مل گئی۔ فائل مل گئ' ..... احیا تک اندرونی تمرے سے ماسڑ فریک کی مسرت سے یر آواز سائی دی اور چند کموں بعد وہ واپس اس کرے میں آ گیا جہاں عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے۔

ہوئے ساتھوں کی طرف دیکھا اور ان کے چروں یر امجر آنے والی

اس کے ہاتھ میں ایک بند فائل تھی جس کا کور خاصا پرانا نظر آ رہا '' بید لیں دیکھیں'' ..... ماسر فریک نے کہا اور فائل عمران کی

طرف بڑھا دی۔ عمران نے فائل لے کر اس کا لاک ہٹا کر اسے کھولا۔ اندر کافی تعداد میں کاغذات موجود تھے۔ عران سرسری نظروں سے دیکھا ہوا صفح بلٹتا جا رہا تھا۔ پھر ایک صفحہ بر اس کی نظریں چند لمحول کے لئے رک گئیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فائل بند کر دی۔

"ني واقعي جارے كام كى فائل ہے۔ آپ چيك كے حقدار بن

365

"کیا لاشعوری حرکات کی بین عمران صاحب نے "..... صفدد نے بہت بھرے لیج میں کہا۔

برت برئے بیت ہوئے۔
"عمران صاحب نے فائل پڑھتے ہوئے ایک ہاتھ کو میز پر رکھا
ہوا تھا۔ فائل پڑھتے ہوئے ان کی انگلیاں میز پر مسلسل
جرکت کر رہی تھیں اور انگلیوں کے اس لاشعوری کھیل کو نفسیات میں
ہا تاعدہ زبان کا نام دیا گیا ہے بعنی انگلیوں کی زبان اور اتفاق سے
یک رسالے میں اس پر میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کا تفصیلی
سفمون پڑھا تھا اس لئے انگلیوں کی لاشعوری حرکات کو د کھے کر ایسے
کوں ہوتا تھا کہ انگلیاں واقعی بول رہی ہیں اور ان کی زبان نے

مجھ بتا دیا کہ فاکل سے عمران صاحب کو کوئی خاص چیز نہیں مل عی ".....کیپٹن شکیل نے کہا تو سب کے چہروں پر حیرت کے

ناڑات اکھر آئے۔ " آخر ہو کیا رہا

''یہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کیپٹن تھکیل اب مکرٹ ایجٹ کی بجائے فلاسفر بنتا جا رہا ہے''…… جولیا نے کہا تو

ب بے اختیار ہنس پڑے۔ سر کیڈ

"اچھی بات یہ ہے کہ کیٹن شکیل کے مطالعے کا شوق اور اس کے ساتھ ساتھ قدرت نے کیٹن شکیل کو بہترین تجزیہ کرنے والا بن عطا کیا ہے۔ مطالعہ، مشاہدہ اور تجزیہ، بیسب مل کر کیٹن شکیل

ان مطالبی ہے۔ صاحبہ عہد، در در ہید یہ ب ی در در در اور کے اور کہ اور در میں اور کی کہا۔ "تو آپ سلیم کر رہے ہیں کہ فائل میں ہمارے فائدے کی

''عران صاحب۔ جب فائل ہمارے کام کی ہے ہی نہیں آو آپ نے اتن بھاری رقم کیوں دے دی' ۔۔۔۔۔کیپٹن شکیل نے کہا آو عمران سمیت سب بے اختیار چونک پڑے۔

'' کیا کہہ رہے ہو کیٹن شکیل۔ کیا تم عمران کو احق سمجھتے ہو'۔ جولیا نے غصلے لہجے میں کہا۔

لیا نے تھیلے جے یں ہا۔

در کیپٹن تھیل درست کہدرہا ہے۔ اس فائل میں ہمارے کام کی

در کیپٹن تھیل درست کہدرہا ہے۔ اس فائل میں ہمارے کام کی

یون یں درست ہدرہ ہے۔ ان کا مان است کے اور کا مان میں است کے اور کانے کوئی بات ہے مجھے کیپٹن شکیل سے ڈر کانے لگئے گیا ہے۔ است عمران نے کہا۔

"کیپٹن شکیل تو اب جادوگروں جیسی باتیں کرنے لگ گیا ہے"۔ صفدر نے کہا۔

"مرا خیال ہے کہ عمران صاحب کے چبرے کی کیفیت دیکھ کر کیپٹن تکیل نے اندازہ لگایا ہوگا" ..... صالحہ نے کہا۔ وہ سب ہول سے باہر آ چکے تھے اور عمران کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے مین گیٹ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔

''میں نے دانستہ چہرہ سپاٹ رکھا تھا کیونکہ میں نے دکھ لیا قا کہ کیپٹن شکیل کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں''۔۔۔۔عمران نے کہا۔

''فائل چیک کرتے ہوئے آپ کی لاشعوری حرکات نے مجھے اس نتیج پر پہنچایا ہے۔ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں'' ۔۔۔۔ کیپٹن فلیل ۔ نے کہا۔ اب بدل چکا تھا۔ پہلے وہ ایکر میمین تھا اور اب کار من نزاد بنا ہوا تھا اس لئے اس میک اپ میں وہ پہلے کی بات نہ کر سکتا تھا۔

"آپ موٹر لانچیں ساحوں کو کرائے پر دیتے ہیں' .....عمران نے کارمن کہے میں بات کرتے ہوئے کہا۔

''کیں سر۔ ہمارا تو کاروبار ہی یہی ہے۔ فرما کیں''.... کاؤنٹر

ے سرے ہرا تو فاروبار بن میں ہے۔ برمای سے فاروبار میں کے پیچے بیٹھے ہوئے ادھیر عمر آدمی نے برے مؤدبانہ انداز میں

کہا۔ یہاں چونکہ سیاحوں کی آمد سے البیں بے شار فائدے حاصل ہوتے تھے اس لئے یہال سیاحوں کو بے حدعزیز رکھا جاتا تھا اور

ہوئے سے آگ سے یہاں ساخوں تو بے حد عزیز رکھا جاتا تھا اور ان کی ہر طرح سے عزت کی جاتی تھی اور چونکہ عمران نے اپنا تعارف بطور سیاح کرایا تھا اس لئے اس آدمی کا لہجہ مؤد بانہ تھا۔

''موٹر لانچ کا کیپٹن بھی چاہئے''…… اس آدمی نے پوچھا۔ ''نہیں۔ ہم خود کارمن میں موٹر لانچ چلانے کے مقابلے کے چیپئن ہیں''……عمران نے کہا۔

"گرشو۔ ویے آپ دوسرے آدی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ وہ لائج کے مقابلے کے چیمپئن ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ ایک ہفتہ اے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں البتہ آپ لائج کو بین الاقوامی سمندر میں نہ لے جا کیں۔ ویے تو وہاں میری ٹیم کی لانچیں ہر وقت گھوتی بتی ہیں۔ وہ آپ کو بین الاقوامی سمندر میں جانے پر جرمانہ لگا سکتے ہیں ہیں۔ وہ آپ کو بین الاقوامی سمندر میں جانے پر جرمانہ لگا سکتے

کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ پھر بھی آپ نے اسے بھاری رقم دے دی ''.....صفدر نے حیرت بھرے لہج میں کہا۔

''ایی بھی بات نہیں۔ گو اس میں ریز کے ذریعے هافتی انظامات کا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن اس میں لیبارٹری کے مین رائے کے ساتھ ساتھ خفیہ رائے بھی دکھائے گئے ہیں۔ ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے''……عمران نے کہا۔

"م لیبارٹری تک پہنچ کیس کے تو ایبا کریں گے' ..... صفرر نے کہا۔

ے ہا۔
''ای لئے تو میں نے اتن بھاری رقم دی ہے کہ ایک راستہ ایبا
ہے جس کے ذریعے ہم کارڈ آئی لینڈ میں بحفاظت داخل ہو سکتے
ہیں''۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی
وہ سب چونکہ مین گھاٹ پر پہنچ چکے تھے اس لئے عمران نے ہاتھ
اٹھا کر انہیں وہیں رکنے کا کہا اور خود آگے بڑھ گیا۔ ایک طرف موڑ

لا کچ سیاحوں کو کرامیہ پر دینے کے لئے با قاعدہ آفس بنا ہوا تھا۔ پہلے بھی عمران نے یہاں سے ہی لا کچ حاصل کی تھی جہاں سے انہیں اغوا کر لیا گیا تھا۔عمران کو معلوم نہ تھا کہ اس لا کچ کا کیا ہوا

ہوگا البتہ اے ان تیراکی کے جدید لباسوں کا افسوس تھا جو اس لائج کے نچلے کیبن میں رکھے گئے تھے۔ وہ اس آفس کے سامنے پڑخ 'گیا۔ وہاں وہی آدمی ہی اسے ہیٹھا ہوا نظر آیا جس سے پہلے بات جیت کر کے اس نے لانچ کرایہ پر کی تھی لیکن اب چونکہ وہ میک

ہیں اس لئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے' ..... اس آدمی ذکرا

، آپ مجھے مت سمجھائیں۔ آپ کا نام کیا ہے' ، ۔ ۔ عمران نے بات کرتے رک کراس آدمی کا نام پوچھ لیا۔ بات کرتے رک کراس آدمی کا نام پوچھ لیا۔

''میرا نام فرید ہے جناب۔ آپ کا نام'' سسفرید نے کہا۔ ''میرا نام مائکل ہے'' سسعران نے کہا تو فرید بے اختیار اچھل بڑا۔ وہ اب اس طرح غور سے عمران کو دیکھ رہا تھا جیے بہپاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ عمران کے چبرے پر قدرے پریثانی کے ناثرات ابھرے لیکن پھروہ نارل ہوگیا۔

۔ ''آپ جیسے قد وقامت کے ایک شخص نے مجھ سے لانچ کرامیہ پر لی تھی۔ اس کا نام بھی مائکل تھا اور ان کے ساتھ بھی ووعوثل اور تین مرد تھے۔ کیسا عجیب اتفاق ہے البتہ وہ ایکریمین تھے اور آپ کاتعلق کارمن سے ہے''……فریڈ نے کہا۔

روبعض اوقات ایسے حمرت انگیز اتفاقات سامنے آجاتے ہیں۔ موٹر لانچ وہ واپس دے گئے یا ابھی تک سمندر میں ہی ہیں۔ یہ میں اس کئے بوچھ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں سے ملاقات کرنی چاہئے"۔ عمران نے رومین کے سے لہج میں بوچھا۔ عمران نے رومین کے سے لہج میں بوچھا۔ درانے میں کھاٹے مرموجودہمیں مل گئی تھی اور چونکہ رقم ایدوائس

مران کے روین کے سے ب ب ب بی کی تھی اور چونکہ رقم ایڈوائن "دلانچ مین گھاٹ پر موجود ہمیں مل گئی تھی اور چونکہ رقم ایڈوائن کی جاتی ہے اس لئے ہم نے زیادہ پرواہ نہیں کی' ..... فریڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"ہاں۔ مجھے باہر ایک ماہی گیرنے بتایا تھا۔ وہ تو کہدرہا تھا کہ لائج فیتی سامان سے بھری ہوئی ملی ہے' .....عمران نے لا پرواہ سے لیج میں کہا۔

"ماہی گیر۔ وہ کون ہے " .....فرید نے چونک کر کہا۔
"نام تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ میں نے لا مج کرایہ پر لینے کے
لئے اس سے معلومات حاصل کی ہیں اس نے ازخود یہ بات بتائی۔
شاید وہ ہمیں سمجھا رہا تھا کہ ہم ہوشیار رہیں " .....عمران نے جواب
دیتے ہوئے کہا۔

''سامان سے بھری ہوئی لانچ نہیں بلکہ سمندر کی گہرائی میں تیز رفاری سے تیرتے ہوئے سفر کرنے والے تیرا کی کے چھے خصوصی لباس تھ'' .....فریڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

'' بیا تو کوئی قیمتی سامان نہیں'' .....عمران نے منہ بناتے ہوئے کھا۔

"جی ہاں۔ اس لئے ہم نے بیاس میری واچ ہیڈکوارٹر میں جمع کرا دیے ہیں۔ بہرحال آپ فرمائیں۔ کون سی لائج آپ کو چائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بفتے کی خوراک کے لئے کیا چزیں بیک کر کے دی جائیں' ، ..... فریڈ نے کہا تو عمران نے اس سے پوری تفصیل طے کرنے کے بعد ایک ہفتہ کا کرایہ ایڈوانس دے کر موٹر لانچ حاصل کرنی اور پھر تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹوں بعد وہ سب ایک بار پھر لانچ میں بیٹے سمندر میں سفر کر رہے تھے۔ پہلے سب ایک بار پھر لانچ میں بیٹے سمندر میں سفر کر رہے تھے۔ پہلے

کی طرح اس بار بھی کیپٹن عمران ہی تھا۔

''اوکے۔ یہ لیجے'' ۔۔۔۔۔ آس آدی نے ہاتھ میں بکڑی ہوئی پر چی عمران کی طرف بڑھا دی۔عمران نے جیب سے بین نکال کر اس پر دستخط کئے اور اسے والیس دے دیا تو اس نے رسید کو جیب میں رکھ

. ''میں آ رہا ہوں جناب''.....کیپٹن نے کہا اور پھر تیزی سے

اپی لانچ کی سٹر ھیاں اتر کر نظروں سے او جھل ہو گیا۔

"یہ آخر کیا ہو رہا ہے عمران صاحب۔ کچھ ہمیں بھی تو بتایا کریں۔ آپ شاید ہم سب کو احمق یا فضول سجھتے ہیں' ..... اس بار صفدر نے قدرے تلخ لہج میں کہا۔ اس کے چرے پر بھی غصے کے تاثرات نمایاں تھے۔

'' مسٹر صفدر۔ آپ نے عمران صاحب کے ساتھ جس طرح کی لیجے میں بات کی ہے آئندہ الیمی زبان بولی تو نتائج کچھ بھی نکل سکتے ہیں' ۔۔۔۔۔ صالحہ نے اچا تک عصلے لیجے میں کہا لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، دوسری لانچ کا کیپٹن اپنی لانچ کے خیلے کمرے سے نکل کر اوپر عرشے پر نظر آیا تو سب فاموش ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کے ہاتھوں میں دو برے بیگ تھے۔ وہ اب بیگ سمیت عمران کی لانچ میں آگیا۔ برے بیگ تھے۔ وہ اب بیگ سمیت عمران کی لانچ میں آگیا۔ '' یہ لیجئے اپنے بیگ مسٹر مائکیل' ۔۔۔۔ اس آدمی نے بیگ عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو عمران نے ایک ہاتھ سے بیگ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو عمران نے ایک ہاتھ سے بیگ کیڑے اور دوسرے ہاتھ کی بندمشی اس نے اس آدمی کے ہاتھ یہ یہ کے اس کی طرف روسرے ہاتھ کی بندمشی اس نے اس آدمی کے ہاتھ یہ یہ کے اس کی طرف روسرے ہاتھ کی بندمشی اس نے اس آدمی کے ہاتھ یہ یہ کے اس کی گھ

''عران صاحب۔ آپ نے لائج تو لے لی لیکن نہ اسلحہ اپنے ساتھ رکھا اور نہ ہی وہ تیراکی کے جدید لباس اور نہ ہی ناش ریز کا زور توڑنے کے لئے بلڈ بینک سے خون خریدا ہے۔ بس آپ نے لائج کی اور روانہ ہو گئے۔ کیا فائل میں کوئی راستہ لکھا ہوا ہے جو کھلا ہوگا اور وہاں حفاظتی انتظامات بھی نہ ہوں گے۔ پھر بھی اسلحہ تو ہمیں چاہئے'' سے صفرر نے کہا تو سوائے عمران اور کیپٹن تکیل کے ہمیں جاہے'' سے اثبات میں سر ہلا دیے۔

'' فکر مت کرو۔ ابھی مل جائے گا'' .....عمران نے مسکراتے وئے کہا۔

''کون دے گا' ۔۔۔۔۔ اس بار بھی صفدر نے بے اختیار ہو کر کہا کیکن اس کیحے ایک موٹر لانچ جس پر سیاحوں کے لئے مخصوص جھنڈا لہرا رہا تھا ان کی لانچ کی طرف بڑھتی ہوئی قریب ہوتی جلی گئی۔ سب کی نظریں اس لانچ پر جی ہوئی تھیں۔ عرشے پر تو صرف کیپٹن نظر آ رہا تھا اور کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ شاید نیچ کیبن میں ہول گے۔ عمران نے اپنی موٹر لانچ کو آہتہ کرتے ہوئے سمندر میں ہی روک لیا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں لانچیں اکھی کر دی گئیں۔

دوک لیا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں لانچیں اکھی کر دی گئیں۔

دوسری لانچ کے کیپٹن نے ان کی

'' آپ کا کیا نام ہے ''''' دوسری لاچ کے 'پین نے ان لانچے کے قریب آتے ہوئے کہا۔ دفت کا ''

' مَا سُكِل''....عمران نے كہا۔

رکھ دی۔ یہ بھاری مالیت کے دونوٹ تھے۔
''مر گو'' '' آن ا انگھا ا

''م ۔ گر''..... آنے والے نے گھبرائے ہوئے کہے میں کہا۔ ''ڈونٹ وری۔ اوسلو کو اس کا علم نہیں ہوگا''.....عمران نے کہا تو آنے والا اسے سلام کرتا ہوا اپنی لانچ پر سوار ہو گیا اور چند لمحوں بعد اس کی لانچ انتہائی تیز رفتاری سے پانی کی سطح پر پھسلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔

''لیج جناب صفدر صاحب۔ یہ ہے اسلی'' .....عمران نے بیگ صفدر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

"پے ساری کارروائی آپ نے کب کی جس کا نتیجہ اب اس صورت میں سامنے آیا ہے اور یہ اوسلو کون ہے' ..... صفدر نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔

''تم نے خود تو دیکھا ہے کہ لانچ کو سمندر میں جانے کا کاش دینے کے بعد آپ کو ایک دروازے کے درمیان سے چل کر آگے برھنا پڑا ہے۔ اس دروازے پر انتہائی جدید ترین آلات اسلحہ کی چکنگ کے لئے لگائے گئے ہیں۔ اس طرح ہماری لانچ بھی ایک دروازے کے درمیان سے آگے بڑھی تھی۔ اسلحہ ساتھ ہوتا تو وہاں سیٹی نئ آٹھتی اور ہمیں فورا گرفار کر کے کسی جیل میں شفٹ کر دیا جاتا۔ اس لئے یہ طریقہ اپنایا گیا ہے اور کام ہوگیا ہے'' سے مران خوشیل بتاتے ہوئے کہا۔

وولیکن عمران صاحب۔ بیالوگ کیا ان سے ملے ہوئے ہیں

کونکہ سمندر میں اسلحہ پہنچانے والے بھی تو ای دروازے سے ہی گزرتے ہوں گئنسساس بار کیٹن شکیل نے بات کی۔

ررہ ہے ،وں سے مسلم ہن ہوت ہیں۔ ہم جیسے شریف لوگوں کو است ہوتے ہیں۔ ہم جیسے شریف لوگوں کو اس بارے میں معلوم نہیں ہوتا کیکن انڈر ورلڈ سے متعلق لوگوں کو ان معاملات کا بخو نی علم ہوتا ہے'' .....عمران نے کہا۔

" مران صاحب آپ نے اسلحہ تو منگوا لیا۔ گو بینہیں بتایا کہ بیتمام انظامات آپ نے کس وقت کئے لیکن کیا اسلح کے زور پر ہم ناش ریز کا حفاظتی سٹم آف کر لیں گے اور سمندر میں موجود تباہ کن سرکل۔ ان کے موجودگی میں ہم کارڈ آئی لینڈ پر کیسے پہنچیں گئی سمامدر نے نرم لہجے میں کہا۔

''صفدر ٹھیک کہہ رہا ہے عمران صاحب۔ اب تو مشن کا آخری مرحلہ ہے۔ آپ ہمیں تفصیل سے بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا یانگ ہے'' ۔۔۔۔ صالحہ نے کہا۔

''جو فائل میں نے بھاری قیت دے کر خریدی ہے۔ اس میں ایک راستہ ایبا دکھایا گیا ہے جو سمندر کے اندر سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں ایک غار نما راستہ ہے جس میں پانی بھرا رہتا ہے۔ یہ راستہ کافی طویل ہے اور فائل کے مطابق یہ راستہ جزیرے کے تقریباً درمیان میں جا کر نکلتا ہے''……عمران نے کہا۔

"عمران صاحب جب بدراستہ لیبارٹری کے ینچے سے گزر کر آگے چلا جائے گا تو پھر بدلیبارٹری کا راستہ تو نہ ہوا بلکہ آپ اسے ہر جہاز، موٹر بوٹ اور کشی کو میزائلوں سے اڑا دیتے ہیں۔ الی صورت میں آپ ان سے کیسے بچاؤ کریں گے''…… صفدر نے رک رک کر اور جما جما کر بات کرتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز قدرے طنزیہ تھا۔

"كياحل ب" بيس جوليانے چونك كركہا۔

"ہم واپس چلے جائیں' .....عمران نے بڑے معصوم سے لہج کہا۔

''خرردار۔ اگرتم نے واپسی کی بات کی۔ ہم واپس جانے کے لئے یہاں نہیں آئے'' ..... جولیا نے عصیلے کہتے میں کہا۔

سے بہاں دں اے .... ہوریا ہے سید ہے دں بہا۔ ''عمران صاحب پلیز'' .... صالحہ نے بوے منت بھرے لہج میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس بڑا۔

یں بہت رہ ہوں جہ ہو ہوں ہے۔ ''او کے۔ اب چھوٹی بہن کی فرمائش تو رد نہیں کی جاسکی''۔ عمران نے کہا تو جولیا کے چہرے پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ '''

''شکریہ عمران صاحب'' ..... صالحہ نے بھی مسرت بھرے لہج ان کہا۔

"ہم براہ راست کارڈ آئی لینڈ ہیں جا رہے' .....عمران نے کہا تو سب بے اختیار اچھل پڑے۔

"تو پھر کہال جا رہے ہیں' ..... صفدر نے حیرت بھرے کہے

جزیرے کا راستہ کہہ سکتے ہیں''…۔۔صفدر نے کہا۔

"" تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ لیکن یہ راستہ انسانوں کے ہاتھوں نہیں بنایا گیا بلکہ قدرتی ہے۔ نقشے کے مطابق اس راستے کو لیبارٹری کے خفیہ راستے کے طور پر لکھا گیا ہے اس لئے ہوسکتا ہے کہ اس راستے کو لیبارٹری کے اندر سے کھول لیا گیا ہو۔ یہ تو اندر جانے کے بعد معلوم ہوگا''…۔۔عمران جواب دیتے ہوئے کہا۔

"لیکن عمران صاحب۔ وہ جو جزیرے کے گرد ڈینجر لائن ہے ۔

اسے ہم کیے عبور کریں گے اور یہ بوٹ کہاں ہمیں چھوڑ نا پڑے گی جبکہ جزیرے کے بالکل قریب چاروں طرف سمندر میں موجود ڈینجر لائن کو ہم کیسے کراس کریں گے۔ لگتا ہے آپ نے اس بار تنویر ایکٹن لینے کا پروگرام بنایا ہے' ..... صفدر نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔

"عمران صاحب آپ ہم سے الی اہم اور ضروری باتیں کے کول چھپاتے ہیں الکہ یہ بتاکیں کہ کیا سمجھ کر چھپاتے ہیں '۔ صفدر نے کہا۔

''میں نے تو کچھ نہیں چھپایا۔ جو تم نے بوچھا وہ بتا دیا''۔عمران نے کہا۔

"آپ نے اس راست کا بتایا لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے وہ جزیرے کے چاروں طرف ڈینجر لائن جو جزیرے سے دو بحری میل دور ہے۔ جزیرے پر چیک پوسٹ ہے جو لائن کراس کرنے والے

میں کہا۔

" کارڈ آئی لینڈ کے عقب میں تقریباً چار بحری میل کے فاصلے پر ایک اور ٹاپو ہے جہاں صرف کچھ دیر کے لئے ماہی گیر رکتے ہیں۔ وہاں رہتا کوئی نہیں کیونکہ وہاں پینے کا پانی نہیں ملتا۔ اس ٹاپو کا نام گافس ہے ' .....عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔

''ہم وہاں جا کر کیا کریں گے'' ۔۔۔۔۔ صفدر نے پوچھا۔ باتی ساتھی تو یوں لگتا تھا جیسے ان پر سکتہ طاری ہو گیا ہو۔

"آرام کریں گے کیونکہ وہاں تک پہنچتے چہنچتے ہم سب تھک چکے ہوں گئ "....عمران نے ایک بار پھر شرارت بھرے لہجے میں

'' آپ اچھی بھلی باتیں کرتے کرتے پڑوی سے اتر کیوں جاتے ہیں''.....صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" " تنور مجھے جن عصیلی نظروں سے دیکھ رہا ہے اس کے بعد پڑوی چھوڑ کر بھا گنا ہی پڑتا ہے' .....عمران نے مسکراتے ہوئے

"فضول اور احقانہ باتیں نہ کیا کرد۔ نجانے چیف کو تمہارے اندر کیا نظر آتا ہے کہ ہر بار ہمارے سروں پر خمہیں مسلط کر دیتا ہے اور تم ہم سب کے ساتھ اس طرح سلوک کرتے ہو کہ دل جل اٹھتا ہے " ستور نے باقاعدہ رونے والے لیج میں کہا۔

''جب بوری طرح جل جائے تو مجھے ضرور بتانا۔ پھر امید ہے

کہ صفدر خطبہ نکاح یاد کر لے گا اور علی عمران ایم ایس سی، ڈی ایس سی (آکسن) سہرا باندھے برف کی شنرادی کے دروازے پر پہنچ جائے گا''……عمران نے بڑے لاڑ بھرے لہجے میں کہا۔

''میں تہیں گولی مار دوں گا۔ بس سوچتے رہا کرو۔ جس وقت تم سرکیں ہوئے، وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہو گا''…… اس بار

تؤرين فاصعفيل لهج مين كها-

"عمران صاحب آپ کو بی کھیل مہنگا بھی پڑ سکتا ہے"۔
اچانک کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران سمیت سب ساتھی چونک کر
کیپٹن شکیل کو د کھنے گئے۔

"کیا مطلب۔ کیما کھیل' ..... عمران نے بھی جیرت بجرے لیے میں یوجھا۔

"آپ گافس ٹاپو پر لانچ جھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد آپ واپس کارڈ آئی لینڈ پہنچنے کے لئے شاید تیرتے ہوئے آئیں گے تاکہ کوئی چیک پوسٹ چیک نہ کر سکے کیونکہ تیرتے ہوئے افراد کو وہ چیک نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ صرف بحری جہاز، موٹر لانچ یا کشتی وغیرہ کو ہی دور بین سے چیک کر سکتے ہوں گے لیکن چار بحری میل کوئی انسان تیر کرنہیں جا سکتا"……کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" ہمہیں کیا ہو گیا ہے کیٹین شکیل۔ عمران اس قدر احمقانہ کھیل نہیں کھیل سکتا'' .....تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لباس بہن کر اس تحتی نما ڈھانچ پر لیٹ جاتا ہے۔ اسے چمڑے کی بیٹوں سے باندھ دیا جاتا ہے اور پھر پانی میں اس تحتی کو چھوڑ

دیا جاتا ہے اور اس کے بیڈ کے نینچ موجود ایک بیٹن دبا دیا جائے تو انجی متنی کو کھنے اشروع کر دیتا ہے۔ آدمی سمندر کی سطح مر ہوتا ہے

الجن مُثنی کو تھنچنا شروع کر دیتا ہے۔ آدمی سمندر کی سطح پر ہوتا ہے۔ اس الجن کے پانی میں جاتے ہی بالکل وہیل مچھلی کے پُروں جسیا

رُ باہر آ جاتا ہے اور دور سے اسے دیکھ کر سو فیصد یمی محسوس ہوتا ے کہ وہیل مچھل سمندر کی سطح پر تیزی سے تیرتی ہوئی آگے برھی

جل جا رہی ہے۔ جب تک قریب سے اسے دیکھا نہ جائے اسے بیجانا نہیں جا سکتا اور وہ بغیر آواز کے انجن کی بے پناہ طاقت کی مدد

کیچانا ہیں جا سکتا اور وہ بغیر آواز کے اجن کی بے پناہ طاقت کی مدد سے دو ڈھائی بحری میل تک کام دے جاتی ہے''.....کیپٹن شکیل نے تنصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"آج تک ہم نے الی وہیل مچھلی نہیں دیکھی جو مصنوی ہو'۔ اللہ نرکہا

" یہ بے حدقیمی چیز ہے اس لئے صرف انتہائی خاص مواقع پر سے استعال کیا جاتا ہے اور اب ایسے بلوشہ بھی بنائے جاتے ہیں و دل دس بحری میلوں تک ایک انسان کو تھیٹ کر لے جاتے لیا" سے مران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "لیکن یہ بلوشہ کہاں ہیں" سے جولیا نے پوچھا۔

ین سے بوسہ نہاں ہیں ..... بولیا نے پو چھا۔ ''اس بیک میں ہیں اسلحہ کے ساتھ''.....عمران نے کہا تو سب کی بڑے۔ ''میرا آئیڈیا ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے'' ..... کیپٹن تھیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''تم نیوی میں رہے ہو کیپٹن تھیل'' .....عمران نے کہا۔

مسلم نیوی میں رہے ہو پین میں .....مران نے نہا۔ ''ہاں۔ کیوں' .....کیپٹن شکیل نے چونک کر پوچھا۔ ''تم زیادہ اچھے انداز میں سوچ سکتے ہو کہ کیا کوئی انسان چار بحری میل سمندر میں تیر سکتا ہے'' .....عمران نے کہا۔

ری کی سے تو کہدرہا ہوں کہ آپ کو یہ تھیل مبنگا پڑ سکتا ہے'۔ کیپٹن فکیل نے کہا۔

" اور اگر کسی مشن کے لئے اتنا فاصلہ یا اس سے بھی زیادہ فاصلہ طے کرنا مجبوری ہوتو پھر''....عمران نے بڑے سنجیدہ کہج میں کہا۔

"اس وقت وہ نئے نئے ایجاد ہوئے تھے۔ اب مارکیٹ میں بھی مل جاتے ہیں' .....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''یہ بلوشہ کیا ہوتا ہے۔ کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ'' ..... جولیانے کہا۔ ''مس جولیا۔ یہ ایک کتی نما کسی دھات کا بنا ہوا بیڈ ہوتا ہے جس پر انسان لیٹ جاتا ہے یا لیٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے سرے پر

ایک طاقتور النجن ہوتا ہے جو بیٹری سے چلنا ہے۔ انسان تیراکی کا

" يبي تو اصل تھيل ہے۔ يه دونوں ريز اليي ميں جو صرف پانی

میں کام کرتی ہیں اور موجودہ دور میں بلوشے مختلف دھاتوں کو ملا کر

بنائے جاتے ہیں۔ ایسے بلوشہ پر ریز اثر ہی نہیں کرتیں۔ اس کئے

یه ریز پانی کی گہرائی تک کام کرتی رہیں گی جبکہ بلوشے یانی کی سطح ے تھوڑا نیچ چلتے ہوئے سیح سلامت گزر جائیں گے'' .....عمران

"درت ہے۔ یہ سب کچھ مہیں کہال سے معلوم ہو جاتا ہے

"عمران صاحب مطالعه كرتے ميں اور جديد ايجادات ك

بارے میں باقاعدہ معلومات حاصل کرتے ہیں اورسب سے اچھی

بات یہ ہے کہ وہ اسے نہ صرف حاصل کر لیتے ہیں بلکہ اس

"لكن مم كارد آئى ليند مين داخل كيب مول ك" ..... جوليا

" ہم کارڈ آئی لینڈ کے اس خفیہ رائے کو استعال کریں گے جو

نقتے کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا ہے۔ اس طرح ہم سیح سلامت

بروقت استعال بھی کر دیتے ہیں' ..... صفدر نے کہا۔

اور پھرتم اسے حاصل بھی کر لیتے ہو' ..... تنوری نے حمرت بھرے

لائن، ان کا کیا ہو گا''.....صفدر نے کہا۔

کہتے میں کہا۔

"عران صاحب- آپ کا ذہن اللہ تعالیٰ نے خصوصی بنایا

"کاش برفانی شنرادی کا دل بھی خصوصی طور پر بنا ہوا ہوتا"۔

عران نے فریاد کرنے کے انداز میں کہا تو سب بے اختیار ہنس

بڑے۔ جولیا کے چہرے یر بھی مسکراہٹ تیرنے لگ گئی تھی۔

بریرے پر بہتے جائیں گے' ....عمران نے کہا۔

ہے''''' صالحہ نے کہا۔

''عمران صاحب۔ چلیں ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے لیکن دو

بحری میل اور ڈینجر لائن اور جزیرے سے دو میٹر دور ڈبل ڈینجر

تھ لیکن ائیر کمانڈرنیلن سمیت سیکورٹی کے سب لوگ بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے تھے کیونکہ یہاں کوئی کام ہی نہ تھا۔ لبارٹری کا سیکورٹی آفیسر بھی اسے ہی بنایا گیا تھا لیکن جب اس کے گرد ناش ریز کا احاطہ کیا گیا تو وہ نا قابل تنخیر ہو گئی۔ پھر اطالیہ کی سپیش سروسز کے سپر سیشن کا انجارج وکٹر اور اس کی نائب مار گریٹ اپنے ساتھیوں سمیت یہاں آئے تو کمانڈر نیکن کو بے حد حرت ہوئی لیکن وکٹر نے اسے بتایا کہ اس لیباٹرری میں یا کیشیا سے لایا گیا ایک فارمولا ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے اور اس فارمولے کو واپس کے جانے کے لئے یا کیٹیا سکرٹ سروس اطالیہ پہنچ رہی ہ اور سیٹل سروسز کے دیگرسیشن باہر ان سے مقابلہ کر کے ان کا فاتمه کرنے کی کوشش کریں گے جبکہ وکٹر اور مارگریٹ اس کئے یہاں موجود ہیں کہ یا کیشیائی ایجنٹ یہاں پہنچ جائیں تو ان کا خاتمہ کیا جا سکے لیکن کمانڈر نیلس کے ذہن کے مطابق وکٹر اور اس کے ماتھی یہاں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں کیونکہ اول تو ایجٹ یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے کیونکہ جزیرے کے گرد دو ڈینجر لائنز موجود ہیں پھر لیبارٹری کے گردموجود ناش ریز کا کورموجود ہے۔ اس ریز سے نکرا کر سب چیزوں کے برزے اڑ جاتے ہیں۔ واضلے کا راستہ بھی اندر سے کلوز کر دیا گیا ہے اس لئے یا کیشیائی ایجٹ جاہے کتنے ہی تیز اور فعال ہوں وہ یہاں کسی صورت پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ہر وکٹر اور مارگریٹ بھی واپس چلے گئے اور کمانڈر نیکن ایک بار پھر

کارڈ آئی لینڈ پر کرانس ائیر فورس کا قبضہ تھا اور وہاں ائیر فورس كا چيكنگ سياك تھا۔ وہال ايسے آلات نصب تھے جن كى مدد سے وہ دور دور تک سمندر پر چلنے والے ہر بحری جہاز اور جنگی تشتیوں کو چیک کرتے رہتے تھے جبکہ اس جزیرے کا آخری حصہ پہلے خالی تھا کونکہ یہ حصہ اطالیہ کا تھا جو اس نے حکومت کرانس سے باقاعدہ حاصل کیا ہوا تھا اور پھر یہاں یور یی ممالک کے تحت ایک لیبارٹری قائم کی گئی جس کا آدھا حصہ زیر زمین تھا اور آدھا زمین سے اویر۔ پھر اس لیبارٹری کے گرد ناش ریز کا کور دے ویا گیا۔ اس طرح یہ انتہائی محفوظ ہو گئی۔ اس میں دافلے کا راستہ ائیر فورس کے ایک مخصوص حصے سے جاتا تھا۔ اس دروازے کو بھی اندر سے کھولا جاتا تفا ورنه اس میں داخلے کا اور کوئی راسته نه تھا۔ ائیر فورس کمانڈرنیکن بشروع سے ہی ائیر ہیں میں چیف سیکورٹی آفیسر کے طور برآیا تھا۔ یہاں اس کے لئے علیحدہ سیشن تھا اور یہاں اس کے دس ماتحت بھی

پورے جزیرے کا سیکورٹی آفیسر بن گیا۔ اب وہ ایخ آف میں بیٹا شراب کی چسکیاں لینے میں مصروف تھا کیونکہ اس کے لئے اور اس کے ساتھیوں کے لئے یہاں سرے سے کوئی کام ہی نہیں تھا۔ ائیر فورس سائے کا کام فوجی ضا بطے کے مطابق خود بخود کیا جاتا تھا اس لئے کمانڈر نیکن اور اس کی سیکورٹی کے افراد ایک لحاظ سے فارغ ہی رہتے تھے اور کمانڈر نیکن صبح و شام پورے جزیرے کا راؤنڈ لگا کر باتی وقت اپنے آفس میں شراب پتیا رہتا تھا یا سیلائن فون کے ذریعے اپنے ووستوں سے گپ شپ کرتا رہتا تھا۔ اس وقت بھی اس کے پاس کوئی کام نہ تھا اس کئے وہ شراب کی چکیاں لینے میں مصروف تھا کہ میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کی تھنٹی بج اٹھی۔ کمانڈرنیلن نے فون کی طرف دیکھا۔ ڈاکل پر کال کرنے والا جو ہندسہ نظر آ رہا تھا وہ ائیر واچ ٹاور کا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ائیر واچ ٹاور سے کوئی اس سے بات کرنا جا ہتا ہے۔ اس نے رسیور اٹھا کر ایک بٹن پریس کر دیا۔

ا می سے ریور میں در میں کی جاتا ہے۔ دوسری در ائیر واچ ٹاور نمبر تھری سے جیگر بول رہا ہوں کمانڈر'۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سائی دی۔

''لیں۔ کیوں فون کیا ہے'' ۔۔۔۔۔ کمانڈ رنیکن نے قدرے جیرت بھرے لیجے میں کہا۔

" "جناب جزیرے کے عقبی طرف چھ وہیل محصلیاں ایک قطار بنا کر جزیرے کی طرف آرہی ہیں' ..... دوسری طرف سے کہا گیا تو

کمانڈرنیلن بے اختیار ہنس پڑا۔

"تو تم سمندر پر ایسا کنٹرول چاہتے ہو کہ محیلیاں بھی تمہاری اجازت کے بغیر سمندر میں سفر نہ کریں' سسہ کمانڈرنیلس نے ہنتے ہوئے کہا۔ اسے یہ اطلاع ایک دلچسپ لطفے کی طرح محسوس ہوئی تھی۔

"سر۔ اس بورے علاقے میں وہیل مجھی کبھی نہیں دیکھی گئ البتہ جزیرے سے بارہ بحری میل دور جہاں سے بین الاقوامی سمندر کی حد شروع ہوتی ہے وہاں بھی بھار وہیل مجھلی دیکھی گئی ہے لیکن یہاں تو کسی وہیل مجھلی کا شاید ہزار سالہ ریکارڈ ہو' ..... جیگر نے

''نه ہو گا ریکارڈ لیکن اب تو یہ آگئی ہیں۔ انہیں کون روک سکتا ہے۔تم چاہتے کیا ہو'' ...... کمانڈر نیلن نے کہا۔

''جناب۔ مجھے کیے معاملہ مشکوک دکھائی دے رہا ہے۔ ایک وہیل مجھلیاں قطار میں مجھلی بھی جہاں نہ آتی ہو وہاں اکٹھی چھ وہیل محھلیاں قطار میں سفر کریں۔ اسے تو عجوبہ کہا جا سکتا ہے''……جیگر نے کہا۔

"پھر اب کیا کیا جائے۔ ان پر میزائل فائر کیا جائے یا ان محصلیوں کو سمجھایا جائے کہ یہ ان کے آنے کی جگہ نہیں ہے۔ ناسنس۔ اب تم محصلیوں پر بھی شک کرنے گے ہو' ..... کما نڈر نیکن نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا اور رسیور کریڈل پر بٹخ دیا۔

" ناسنس - نجانے کون ایسے احقوں کو فوج میں بھرتی کر لیتا

ہے۔ ناسنس'' ...... کمانڈرنیلن نے غصیلے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کمارت کے قریب پہنچ گیا۔ یہ علاقہ کرانس ائیر فورس کے قبط کہا اور پھر شراب کی چسکیاں لینا شروع کر دیں۔ پچھ دیر بعد اس کا علمہ ضنڈا ہوا تو وہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔

میں پہنچ گیا۔ برگی ڈھلوان تھی اس لڑ وہ جا این از میں جا کہ کہ دوستوں کو یہ لطفہ ساؤں گا تو وہ مینتے بینتے کئی جہا کہ کہ دوستوں کو یہ لطفہ ساؤں گا تو وہ مینتے بینتے

"جب میں اپنے دوستوں کو یہ لطیفہ سناؤں گا تو وہ ہنتے ہنتے پائل ہو جائیں گے کہ سمندر میں مجھلیوں کا تیرنا بھی اب انسانوں کے لئے خطرناک بن گیا ہے " …… کمانڈرنیلن نے ہنتے ہوئے کہا لیکن ای لمجے ایک بار پھر انٹرکام کی گھٹی نے اٹھی تو اس نے چونک کر ڈاکل کی طرف و یکھا تو یہ اس کے اپنے ساتھیوں کا نمبر تھا۔ اس نے رسیور اٹھا لیا۔

''لیں''.....کمانڈرنیکن نے کہا۔

"رینڈ بول رہا ہوں باس۔ یہاں کراس وے میں چھ افراد بہوش برے ہیں است دوسری طرف سے کہا گیا تو کمانڈرنیکن بے اختیار انھیل بڑا۔

'' کیا۔ کیا کہہ رہے ہوتم۔ کیا پاگل ہو گئے ہو۔ یہاں جزیرے پر اجنبی ہوا بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے'۔ کمانڈر نیلس نے حلق سے بل چیختے ہوئے کہا۔

ر مین درست کہ رہا ہوں باس۔ آپ خود آکر دیکھ لیں"۔ ر مینڈر نے کہا تو کمانڈرنیکن نے رسیور کریڈل پر پٹنے دیا اور پھر اٹھ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی بڑھ گیا۔ پھر وہ اس عمارت سے نکل کر مشرق کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک اونچی

گارت کے قریب بہنج گیا۔ یہ علاقہ کرانس ائیر فورس کے قبضے بیں تھا۔ اس عمارت میں داخل ہو کر کمانڈر نیلن ایک طرف بی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ سیڑھیوں سے اتر تا ہوا وہ ایک سرنگ میں بہنج گیا۔ سرنگ ڈھلوان تھی اس لئے وہ مخاط انداز میں چل رہا تھا۔ پھر ایک موڑ مڑتے ہی وہ بے اختیار اچھل بڑا کیونکہ دوسری طرف سے ایک نوجوان اس کی طرف آ رہا تھا۔ یہ ریمنڈ تھا جس نے فون پر اسے اطلاع دی تھی۔

"آیے باس۔ میں آپ کو لینے ہی آ رہا تھا'' ..... ریمنڈ نے ایک طرف مٹتے ہوئے کہا۔

'نیے کیے موسکتا ہے ریمنڈ کہ ڈینجر ریز کے سرکل کے باوجودیہ لوگ یہاں پہنچ جائیں'' ..... کمانڈرنیلن نے کہا۔

"باس - یہ چھ افراد بلوشہ کے ذریعے آئے ہیں اور آپ کومعلوم ہوگا کہ بلوشہ پر الی ریز کا کوئی اثر نہیں ہوتا"..... ریمنڈ نے جواب دیا تو نیلن بے اختیار اچھل پڑا۔

''بلوشہ اوہ ۔ اوہ ۔ پھر تو جیگر سچا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ چھ وہیل محیلیاں ایک قطار میں تیرتی ہوئیں جزیرے کے عقبی طرف آ رہی ہیں اور سمندر کے اس جھے میں وہیل محیلیاں آتی ہی نہیں اور یہ بھی بات درست ہے کہ بلوشہ کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ اس کا ایک حصہ پانی سے باہر ہوتا ہے اور وہ بالکل وہیل محیلی کے پُر کی طرح ہوتا ہے' .....کا نڈرنیکن نے کہا۔ وہ دونوں سرنگ میں جلتے ہوئے

تھوڑی دیر بعد نیکن واپس اپنے آفس میں پہنچ گیا۔ اس کا ذہن جے ساکت ہو گیا تھا کیونکہ وہ بیس سال سے سیکورٹی آفیسر تھا لیکن ایسا واتحہ پہلے بھی نہیں ہوا تھا اس لئے جہاں وہ پرجوش تھا وہاں کئی میں متا ابھی تا ہوئی کی سید دیگری سے دیگری سے

کافی حد تک محتاط بھی تھا۔ آفس کی کری پر بیٹھ کر اس نے سیلا نٹ فون اٹھایا اور کرنل جیکسن کا نمبر پریس کر دیا۔ چند کمحوں تک تھنٹی

بحنے کی آواز سنائی دیتی رہی چر رسیور اٹھا لیا گیا۔ درسپیشل سروسز'' ..... دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی

" کارڈ آئی لینڈ سے چیف سیکورٹی آفیسر کمانڈر نیکن بول رہا "کارڈ آئی لینڈ سے چیف سیکورٹی آفیسر کمانڈر نیکن بول رہا

ہوں' سسہ کمانڈرنیکن نے اپنا مکمل تعارف کراتے ہوئے کہا۔ ''دن سر۔ فرمائے'' سسہ دوسری طرف سے اس بار قدرے

مؤدبانہ کیج میں کہا گیا۔ ''چیف آف سیشل سروسز کرنل جیکسن سے بات کرائیں''۔ کمانڈر

نیکن نے کہا۔
''سوری سر۔ وہ پرائم منسٹر صاحب کی خصوصی میٹنگ میں ہیں۔
انہیں چار پانچ گھنٹوں کے بعد کال کیا جا سکتا ہے۔ کوئی پیغام ہوتو
ان تک پہنچ جائے گا''…… دوسری طرف سے بولنے والی خاتون

۔ ''ٹھیک ہے۔ میں خود چار پانچ گھنٹوں کے بعد فون کر لول گ''..... کمانڈر نیکن نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ریمنڈ آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ پھر ایک موڑ مڑتے ہی وہ دونوں
رک گئے۔ واقعی سامنے فرش پر چھ افراد میڑھے میڑھے انداز میں
بے ہوش پڑے تھے۔ ان میں چار مرد تھے اور دوعورتیں تھیں۔
''تم بلوشے کہہ رہے تھے۔ وہ کہاں ہیں''۔ کمانڈرنیکن نے کہا۔
''وہ مزید آگے جہاں تک پانی ہے وہاں موجود ہیں۔ یہ تو اس
بلاک پر حجت میں نصب کراس ریز فائر کی وجہ سے بے ہوش ہوکر

یبال گرے ہیں'' سسر ریمنڈ نے کہا۔ ''لیکن بیتو کارمن نژاد ہیں پاکیشیائی نہیں ہیں'' سسکانڈر نیکن نے کہا۔ ''باس۔ بید میک آپ میں بھی تو ہو سکتے ہیں'' سسر ریمنڈ نے

کہا۔
"اوہ ہاں۔ ٹھیک ہے۔ انہیں ہلاک کرنے سے پہلے چیکنگ ضروری ہے۔ تم اپنے ساتھیوں کو یہاں بلاؤ اور انہیں زیرو روم میں لے جا کر کرسیوں پر بٹھا کر رسیوں سے جکڑ دو۔ پھر مجھے اطلاع

دو۔ میں خود آ کر ان کے میک اپ چیک کراؤں گا اور خود ہی ان سے بات چیت کر کے انہیں ہلاک کرنا پڑا تو یہ کام بھی میں خود کروں گا۔ میں اس دوران کرنل جیکن سے رابطہ کر کے اسے بتانا ہوں۔ ہوسکتا ہے وہ کوئی مفید عملی مشورہ دے سکے ایسی کمانڈر نیکن نے کہا اور واپس مڑ گیا۔

"لیں باس' سینڈ نے اس کے پیچھے آتے ہوئے کہا۔

آفس میں داخل ہوا۔

"کیا ہوا" ..... کمانڈر نیکن نے اسے دیکھ کر چونک کر پوچھا۔
"کی ہوں باس۔ آپ کے احکامات کی تقیل کر دی گئی ہے۔
انہیں کرسیوں پر بٹھا کر رسیوں سے جکڑ دیا گیا ہے "..... ریمنڈ نے

"ان کے میک ای بھی چیک کئے ہیں'' کمانڈر نیکس نے کہا۔ "دلیس باس لیکن کسی کا میک اپ واش نہیں ہوا'' ..... ریمنڈ نے جواب دیا تو کمانڈر نیکس بے اختیار احصل پڑا۔

''یہ کیے ممکن ہے۔ یہ تو پاکیشیائی ہیں کار من نژاد نہیں ہیں''۔ کمانڈر نیلن نے تیز کہے میں کہا۔

"آپ کے سامنے دوبارہ چیک کر لیتا ہوں' ..... ریمنڈ نے اب دیا۔

'' پھر یہ کون لوگ ہیں۔ ان کی جیبوں سے کیا ملا ہے'۔ کمانڈر نیاس نے کہا۔

"سیاحت سے متعلق خصوصی کارڈز اور مشین پسلز"..... ریمنڈ نے جواب ویا۔

" کی سر یہ یقینا ایشیائی ایجٹ ہیں۔ عام سیاحوں کو اسلحہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے اور پھر عام سیاح اس طرح بلوشوں پر لیٹ کر سمندر میں سفر نہیں کرتے اور آخری بات یہ کہ عام سیاحوں کو خفیہ راستوں کا علم بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ یقینا یا کیشیائی ایجٹ ہیں"۔

کمانڈرنیلن نے تیز تیز لہجے میں بولتے ہوئے کہا۔

'' پھر ان کا کیا کیا جائے۔ گولیاں مار کر لاشیں سمندر میں پھینک دی جائیں'' ..... ریمنڈ نے بڑے سفا کانہ کہجے میں کہا۔

"تہمارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا۔ یہ لوگ با قاعدہ ساحوں کے طور پر رجسڑ ہوں گے۔ ان کی لاشیں طنے پر پورے اطالیہ میں زلزلہ آ جائے گا۔ تہمیں معلوم نہیں ہے کہ ساحوں کا یہاں کس طرح احترام کیا جاتا ہے تاکہ ساحت سے ملک دولت کمائے"۔ کمانڈرنیلن نے خصلے لہجے میں کہا۔

"آپ ایم سوری باس بس جذبات میں منہ سے الفاظ نکل گئے ہیں۔ آپ جو تھم دیں' ..... ریمنڈ نے معذرت بھرے لہج میں کہا۔

"دچلو انہیں ہوش میں لا کر ان سے بات چیت کریں تا کہ ان کی اصلیت کا پتہ چل سکے۔ اگر یہ واقعی کارمن سیاح ہیں تو انہیں حکومت کے حوالے کر دیا جائے اور اگر یہ پاکیشیائی ایجنٹ ہیں تو چر انہیں سیشل مروسز کے حوالے کر دیا جائے"...... کمانڈرنیلن اٹھتے ہوئے کہا۔

''لیں باس۔ آئے'' سی ریمنڈ نے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ کمانڈرنیکن بھی اس کے پیچھے آفس سے باہر آیا اور پھر وہ دونوں ایک راہداری سے گزر کر ایک ہال نما کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے دیوار کے ساتھ موجود کرسیوں پر چھ افراد ب

الماری کی طرف بڑھ گیا۔

''ادہ۔ ادہ۔ یہ شخص ہوش میں آ رہا ہے' ،.... اچا تک کمانڈرنیکن۔ نے ایک آدمی کے جسم میں حرکت ہوتے دکھ کر چیخے ہوئے کہا۔ ''نو سر۔ سیگام گیس سے بے ہوش ہونے والے کو چوہیں گھنے تک خود بخود ہوش نہیں آ سکتا'' ،.... الماری کی طرف بڑھتے ہوئے ریمنڈ نے مرکر کہا۔

''یہ ہوش میں آ رہا ہے۔ بہرحال اسے پہلے ہوش میں لے آؤ''.....کمانڈرنیلن نے او کچی آواز میں کہا۔

''لیں ہاں'' سی ریمنڈ نے کہا اور پھر الماری سے ایک کمی گردن والی بوتل کو اٹھا کر وہ مڑا اور واپس ان کرسیوں کی طرف آنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدی کے جسم میں معمولی می ا ترکت موجود تھی۔ اس آدمی کے قریب جا کر ریمنڈ نے بوتل کا ڈھکن ہٹایا اور پھر بوتل کا دہانہ اس آدمی کی ناک سے لگا دیا۔ چند کموں بعد اس نے بوتل ہٹائی اور اس کا ڈھکن لگا دیا۔ پھر وہ درمرے بے ہوش آ دمی کی طرف بڑھ گیا۔تھوڑی دریہ بعد وہ ان چھ افراد کو اینٹی گیس سونگھا چکا تھا۔ اس نے بوتل کا ڈھکن لگایا اور اسے جب میں ڈال لیا۔ وہ آ دی جس کے جسم میں ملکی ہلکی می حرکت تھی۔ وہ حرکت اینٹی کیس سونگھانے سے تیز ہو گئی تھی اور پھر چند کھوں بعد اں نے آئکھیں کھول دیں اور کری پر ڈھلکا ہوا اس کا جسم سیدھا ہو گیا۔

ہوتی کے انداز میں ڈھلکے پڑے تھے جبکہ ان کے جسموں کو رسیوں ہے کری کے ساتھ باندھا گیا تھا۔

'' کری اٹھا کر یہاں رکھو اور پھر انہیں ہوش میں لے آؤ''۔ کمانڈرنیلن نے کہا۔

''لیں باس'' سینڈ نے کہا اور اس نے ایک طرف موجود کری اٹھا کر دیوار کے ساتھ موجود کرسیوں کی طرف رخ کر کے رکھ دی جس پر کمانڈرنیکن بیٹھ گیا۔

"أنبیں ہوش میں لانے سے پہلے میرے سامنے ان کے میک اپ چیک کرو' ..... کمانڈر نیکن نے کہا۔

''او کے باس' ' ۔ ۔ ۔ ریمنڈ نے کہا اور پھر ایک سائیڈ پر موجود ٹرالی کو دھکیلتا ہوا ان کرسیوں کے قریب لے گیا جن پر یہ لوگ بندھے ہوئے تھے۔ ریمنڈ نے کرسیوں کی ترتیب کے مطابق چیکنگ کی ابتدا عورتوں سے کی۔ اس کے بعد اس نے ایک ایک کر کے تمام مردوں کے میک اپ چیک گئے لیکن کوئی بھی میک اپ میں نہیں تھا۔

"نیکارمن ہی ہیں کیونکہ یہ جدیدترین میک اپ واشر ہے۔ یہ فاط رپورٹ نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے۔ انہیں اب ہوش میں لے آؤ" ...... کمانڈرنیکن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔
"آؤ" بیس باس" ..... ریمنڈ نے کہا اور میک اپ واشر ٹرالی کو دھکیلا

موا ایک طرف لے گیا اور پھر وہ کمرے کے ایک کونے میں موجود

سے تیراکی کے جدید لباس نکالے اور انہیں پہن لیا۔ سر پر خصوصی کنٹوپ تھے جن میں پانی ہے آسیجن کشید کرنے کے آلات کے ساتھ ساتھ خصوصی بحری ٹارچ اور بات چیت کرنے کے لئے خصوصی تراسمیر نصب تھے۔ اسلحہ اور خصوصی کاغذات وہ پہلے ہی جیبوں میں ڈال کیے تھے۔ پوری طرح تیار ہونے کے بعد انہوں نے تھلوں میں سے بلوشے نکالے۔ یہ بلوشے ان کے جسمول سے بڑے تھے لیکن ان کو فولڈنگ کے انداز میں بنایا گیا تھا۔ ان کو فولڈ کر کے چھوٹا کیا جا سکتا تھا تا کہ اس کی ہینڈلنگ آسان رہے۔ پھر ان بلوشوں کو لے کر وہ ٹالو کے کنارے پر پہنیے اور بندھے ہوئے بلوشے کھول کرینچے رکھے اور اس میں کیٹ کر اپنے آپ کو چڑے ك مضبوط تسمول سے باندھ ليا۔ اس كے بعد بلوشے كے ايك حصے كو تھنج كر انہوں نے اين اوير سے كھماكر واپس فيح والے حصے کے ساتھ ملا دیا۔ اب وہ بلو شے کے اندر ایک لحاظ سے مقید ہو تھکے تھے۔ پھر مخصوص مبٹن دیا کر انہوں نے بلوشے کے آغاز میں موجود اس کے ہیڑ کا مبن آن کیا تو بلوشہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور زمین پر بھسکتا ہوا سمندر میں جا گرا اور پھر کسی مجھلی کی طرح تیرنے لگا۔ چند کمحوں بعد اس کی رفتار خاصی تیز ہو گئی اور جیسے جیسے وقت گزرتا رہا ویسے ہی بلوشہ کی رفتار بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اب میہ بلوشے ایک قطار کی صورت میں کارڈ آئی لینڈ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔عمران کومعلوم تھا کہ ان بلوشوں کے ہیڈز کے اویر

عمران کے ذہن پر چھائی ہوئی تاریکی میں روشنی کے چھوٹے حچوٹے نقطے جگنوؤں کی طرح حیکنے لگے۔ گو ان کی تعداد بہت کم تھی کیکن بہرحال آہتہ آہتہ روشیٰ کے ان نقطوں کی تعداد برمقی جا رہی تھی۔ پھر عمران کو محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن پر روشی کے تیز جھماکے ہونے شروع ہو گئے ہوں اور اس کے ساتھ ہی اس کا شعور بھی بیدار ہونا شروع ہو گیا اور اس کا جسم ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا تو بے ہوش ہونے سے پہلے کے واقعات سی فلم کے مناظر کی طرح اس کے ذہن میں گھوم گئے۔عمران کو یاد آ گیا کہ وہ سب موثر بوٹ پر ٹاپو گانس کینیے اور پھر ایک بڑی سی کھائی میں انہوں نے موٹر بوٹ کو چھیا دیا اور پھراسے مضبوط چٹانوں کے ساتھ ال طرح کب کر دیا کہ وہ کھل کر سمندر میں نہ جا سکے اور دور سے نظر مجمی نہ آئے کیونکہ وہاں سے گزرنے والے بحری جہاز اسے خال د کھ کر ساتھ لے جا سکتے تھے اس کے بعد ان سب نے تھیاوں میں

باوجود لیبارٹری میں داخل ہونا ایک اور سخت مرحلہ ہوگا۔ یہی سویت

ہوئے وہ مخاط انداز میں آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک اور موڑ یرجیے

بالکل ای طرح کے پُر ہے ہوئے ہیں کہ جیسے وہیل چھلی یائی کے بی وہ پہنچے اچا تک سرنگ میں کٹک کی ہی سی آواز سنائی دی اور اس اندر ہوتی ہے لیکن اس کے پُر یائی سے باہر ہوتے ہیں اور دور سے كے ساتھ ہى عمران كو يول محسوس ہوا جيسے اجانك اس كے جسم سے نظر آتے ہیں اور اگر کوئی انہیں دیکھ رہا ہو گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ چھ توانائی مکمل طور پر غائب ہو گئ ہو اور یہ آخری احساس تھا۔ اس کے وہمیل محصلیاں ایک قطار کی صورت میں کارڈ آئی لینڈ کی طرف بڑھ بعد اب اس کے ذہن میں روشی نمودار ہوئی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ربی ہیں۔ گو ٹاپو اور کارڈ آئی لینڈ کا درمیانی فاصلہ تقریباً عیار بحری وہ سرنگ نما رائے کی بجائے ہال کمرے میں موجود تھے۔ انہیں میل تھا لیکن بلوشوں کی رفتار خاصی تیز تھی اس لئے وہ تیزی سے کرسیول پر بٹھا کر رسیول سے باندھ دیا گیا تھا اور ان کی کرسیاں کارڈ آئی لینڈ کے قریب ہوتے چلے گئے۔ پھر عمران نے بٹن کو دیوار سے لگی ہوئی تھیں جبکہ اس کے سب ساتھی بھی ای حالت میں مخصوص انداز میں ٹریٹ کر کے بلوشہ کی رفتار تم کی اور پھر سمندر موجود تھے۔ ان کے جسمول میں نظر آنے والی حرکت سے پہ چاتا کے اندر خفیہ راستہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا اور چونکہ غار کا تھا کہ وہ بھی ہوش میں آنے کی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ سامنے یہ حصہ یائی سے بھرا ہوا تھا اس کئے وہ بلوشوں سمیت آگے بڑھتے کری پر ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کا ما لک اطالوی بیٹھا ہوا تھا۔ یلے گئے۔ چونکہ سرنگ نما راستہ مسلسل اوپر کو ہی اٹھ رہا تھا اس کئے "کیا نام ہے تہارا" .... سامنے کری پر بیٹے ہوئے آدمی نے جلد ہی وہ ایسی جگہ بہنچ گئے جہاں یائی نہ تھا۔ چنانچہ وہ سب بلوشوں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ کی گرفت سے باہر آ گئے۔ تیراکی کے لباس بھی اتار دیئے گئے اور "میرا نام مائکل ہے اور بیاسب کیا ہے۔ ہم کہاں ہیں۔ ہم تو بھر لباس اور بلوشے فولڈ کر کے وہاں رکھ دیئے گئے تا کہ واپسی پروہ ساح میں ' ....عمران نے کارمن کہے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اس رائے سے ای انداز میں ٹالو تک پہنچ سکیں۔ اس سے فارغ ہو "تم ساح نهیں ہو بلکہ رحمن ایجٹ ہو اور تمہاری موت اب یقینی كروه برع مخاط انداز مين آگے برھنے لگے۔ انہيں معلوم تھا كه ہو چکی ہے' ،.... سامنے بیٹھے ہوئے آدمی نے بڑے رعونیت بھرے سرنگ کا راستہ جزیرے کے اندر تقریباً جزیرے کے درمیان میں جا کہے میں کہا۔ كرختم ہو گاليكن انہيں يہ بھى معلوم تھا كہ جزيرے ير پہنچ جانے كے

"ہارے کاغذات تمہارے پاس ہول گے۔ وہ دیکھ لو۔ انہیں چیک کرا لو۔ تم ہمیں رشمن ایجنٹ کیوں کہہ رہے ہو۔ کیا کیا ہے ہم نے ادر تم کون ہو''....عمران نے کہا۔

"میرا نام ائیر کمانڈرنیلن ہے اور میں چیف سیکورٹی آفیسر بھی ہوں۔ تمہارے کاغذات ضرور سیاحول جیسے ہیں لیکن تمہارا بلوشہ کے ذریعے خفیہ راستے سے جزیرے میں داخل ہونا ایبا صرف ایجنٹ ہی کر سکتے ہیں۔ گو تمہارا میک اپ واش نہیں ہوا لیکن تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا ہوش میں آنے کے باوجود اس طرح اطمینان سے باتیں کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تم لوگ وہی پاکیشیائی ایجنٹ ہو جو لیبارٹری کو تباہ کرنا چاہتے ہیں' ...... کمانڈر نیلن نے

''تم خواہ مخواہ ہمیں پاکیشائی بنا رہے ہو۔ کارٹن سفارت خانے سے بات کر لو یا ہماری بات کراؤ۔ وہ ہماری گارٹی سمہیں دے دیں گئے'' ۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا لیکن اس سے پہلے کہ عمران کی بات کا جواب کمانڈرنیلن دیتا، کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی ہاتھ میں کارڈ لیس فون سیٹ اٹھائے اندر داخل ہوا۔

" کس کا فون ہے سمتھ' ...... کمانڈرنیلن نے چونک کر پوچھا۔

" بیش سروسز کے چیف کرئل جیکسن کی کال ہے۔ انہوں نے
کہا ہے کہ ان کی آپ سے فوری بات کرائی جائے اس لئے میں
اسے یباں لے آیا ہوں' ..... سمتھ نے کہا اور آگے بڑھ کر کارڈ
لیس فون سیٹ کری پر بیٹھے کمانڈرنیلن کے ہاتھ میں دے دیا۔
مران نے سر گھما کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تو اس سے
تیسرے نمبر پر بیٹھے تنویر نے مخصوص انداز میں سر ہلا دیا جس کا

مطلب تھا کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کرا سکتا ہے۔ عمران نے منہ پھیر کر دوسری طرف دیکھا تو ساتھ بیٹی ہوئی جولیا نے بھی مخصوص انداز میں سر ہلا دیا تو عمران نے اپنے سر کوعقبی طرف اس انداز میں کیا جیسے گردن میں درد ہونے کی وجہ سے ایبا کر رہا ہو جبکہ یہ کوڈ اشارہ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس وقت حرکت میں آئیں جب عمران اس کوڈ میں دوبارہ اشارہ دے۔ ادھر شاید کمانڈر نیکن نے لاوڈر کا بٹن پریس کر دیا تھا کیونکہ اچا تک فون سے نکلنے والی آواز او نجی ہوگئی کہ کمرے میں سائی دے رہی تھی۔ آواز او نجی ہوگئی کہ کمرے میں سائی دے رہی تھی۔ دو بار کوشش کی ہے لیکن ان میں سے کسی کے جبرے درجی تھی۔

رکوئی تبدیلی نہیں آئی'' ..... کمانڈر نیلس کی آواز سنائی دی۔ ''یہ پاکیشیائی ایجنٹ میک اپ کے ماہر ہیں اور سنو۔ تم نے کہا ہے کہ تم نے انہیں کرسیوں سے باندھ دیا ہے۔ یہ رسیاں کھول لیں

گ۔ بہتو راڈز کھول لیتے ہیں۔ بہتمہیں مار دیں گے اس لئے فورا انہیں ہلاک کر دو۔ جلدی' .....کرنل جیکسن نے چیختے ہوئے کہا۔ "سوچ لیں۔ آپ جو تھم دے رہے ہیں اس کے نتائج خراب بھی نکل سکتے ہیں۔ آپ انہیں پاکیشیائی ٹابت نہ کر سکیس گے تو کارمن سفارت خانہ ان کی موت پر آسان سر پر اٹھا لے گا'۔

"ان کی لاشیں وہیں جزرے پر ہی جلا کر راکھ کر دو۔ پھر کیسا نیجہ۔تم تمام خدشات کو چھوڑ کر پہلے ان پر فائر کھولو۔ ان کی زندگی

کانڈرنیکن نے کہا۔

''ریمنڈ'' ..... کمانڈر نیکن نے اس آدی سے مخاطب ہو کر کہا جو ہاں موجود تھا۔

''لیں بال'' ..... ریمنڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''ان کی جیبوں سے ملنے والے مشین پسٹلز کہاں ہیں''۔ کمانڈر نیلن نے ریمنڈ سے مخاطب ہو کر کہا۔

''وہ تو انڈرسٹور کی الماری میں رکھ دیئے گئے ہیں۔ میرے پاس مشین پطل ہے وہ آپ لے لیں' ' ..... ریمنڈ نے کہا۔

''ہاں وے دو' ۔۔۔۔ کمانڈر نیکن نے کہا اور ایک طرف کھڑا ریمنڈ تیزی سے آگے براھا۔ ساتھ ساتھ وہ جیب سے مثین پول بھی نکال رہا تھا۔عمران نے تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے سرکو مخصوص انداز میں جھنکا کیونکہ وہ خود رسیوں کی گانھیں کھول چکا تھا لکین رسیوں کے بل اس کے جسم کے گرد ابھی موجود تھے اس لئے وہ حملہ کرتا تو وہ یا اس کے دیگر ساتھی مشین پسل کا شکار ہو سکتے تے لیکن تنویر نے جس انداز میں کوڈ اشارہ کیا تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ رسیوں سے مکمل طور برنجات حاصل کر چکا ہے۔ پھر عمران کی نببت تنویر ان دونوں کے زیادہ قریب تھا اس کئے عمران نے خود پہلے حرکت میں آنے کی بجائے تنویر کو اشارہ کر دیا تھا اور پھر جسے ساہ بادلوں میں بحلی کی تیز لہر دوڑتی ہے ای طرح تنویر یکافت ا بی کری سے اچھلا اور کری اس کے ساتھ ہی کچھ او پر کو اٹھی اور پھر

ایک دھاکے سے نیچے جا گری۔ اس دھاکے کی آواز من کر کمانڈر

کا ہر لمحہ ہمارے کئے انتہائی خطرناک ہے' ..... دوسری طرف سے چنے کر کہا گیا۔

''لیں سر۔ آپ کے احکامات کی تعمیل ہو گی۔ میں انہیں ہلاک کر کے چران کی لاشیں جلا کر خود آپ کو فون پر اطلاع دوں گا'۔
کمانڈر نیلن نے کہا اور پھر فون سیٹ کو آف کر کے اس نے سائیڈ پر کھڑ ہے سمتھ کی طرف بڑھا دیا۔ عمران اس دوران اپنی رسیاں کھولنے کی کوشش کرتا رہا تھا اور پھر نہ صرف اسے گانھیں مل گئیں بلکہ اس نے انہیں کھولنے کا بندوبست بھی کر لیا تھا لیکن رسیاں اس انداز میں بندھی ہوئی تھیں کہ اسے ان سے مکمل آزادی حاصل انداز میں بخھ وقت لگ سکتا تھا لیکن بہرحال یہاں بیٹھے بیٹھے مرنے کی بجائے وہ جدوجہد کے قائل تھے۔

''ہاں۔ اب تمہارا خاتمہ کر دیں کیونکہ ہمیں یہی تھم دیا جا رہا ہے'' ..... کمانڈر نیلن نے فون سیٹ سمتھ کو دے کر عمران اور ال کے ساتھیوں کی طرف د کیھتے ہوئے کہا۔

''میں جا رہا ہوں باس''.....متھ نے کہا۔ دن پر مدیں پر ن ہے سے بوفر میں '' سید

"بال جاؤ۔ میں ان کا خاتمہ کر کے آفس آ رہا ہوں' ..... کمانڈر نیکسن نے اٹھ کر کھڑے ہوئے کہا تو سمتھ نے عمران ادر اس کے ساتھیوں کی طرف نظریں دوڑا کیں جیسے وہ انہیں آخری بار دکھے رہا ہو۔ پھر وہ مڑا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اب کمرے میں کمانڈرنیکن کے علاوہ ایک اور آدمی موجود تھا۔

وا ایک جسم اس سے اچا تک تکرایا اور تنویر اینے آپ کوسنجال نه سکا ور اچھل کر سامنے دیوار سے ایک بار پھر مکرا کر نیجے گرا تو اسے علوم ہوا کہ اس سے مکرانے والا کمانڈرنیلن تھا اور اسے اچھال کر مران نے بھینکا تھا کیونکہ جیسے ہی تنویر اور ریمنڈ آپس میں عمرائے تو کمانڈرنیلن اٹھ کر فرش پر بڑے ہوئے مشین پسل کی طرف ہی روڑا تھا لیکن اسی کمنے عمران نے اچھل کر اس پر حملہ کر دیا تھا اور گو کری بھی ری کی وجہ سے اس کے ساتھ ہی تھٹتی گئی تھی لیکن چند تدموں کے بعد وہ علیحدہ ہو کر نیج گر گئی تھی اور عمران ری کی گرفت سے آزاد ہو گیا تھا۔ کمانڈرنیلن نیچے گر کر اس طرح چیا تھا جیے اس کی روح اس کے جسم سے علیحدہ ہورہی ہولیکن پیراس کا جم فرش بریسی لٹو کی طرح گھوما اور اچھل کر وہ عمران سے مکرانے کے لئے ہوا میں اچھلا ہی تھا کہ عمران کے دونوں بازو حرکت میں آئے اور کمانڈ رنیلس، عمران کے دونوں بازوؤں میں جکڑا ہوا اوپر کو الله اور پھر ہوا میں اڑتا ہوا و بوار کی طرف گیا ہی تھا کہ درمیان میں توریآ گیا جو مشین بطل اٹھانے کے لئے بڑھ رہا تھا اور کمانڈر نیلن سے مکرا کر وہ بھی نیچے جا گرا تھا۔ نیچے گرتے ہی تنویر نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی کیونکہ اب مشین پطل اس کے ہاتھ ے کافی نزد یک برا نظر آرہا تھالیکن اسی کمح نیلن کا بازو بھی فرش ر را ہے ہوئے مثین پال کی طرف برصنے لگا تھا لیکن ای کھے روڑ تا ہوا عمران وہاں پہنچا اور جھك كراس نے فرش ير برا ہوامشين

نیلن اور ریمنڈ تیزی سے مڑے لیکن اس سے پہلے کہ پوری طرح سنجلتے، تنویر کا جسم ان دونوں سے مکرایا اور وہ دونوں ہی چیختے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ہی فرش پر گرے جبکہ تنویر ان سے مكراكراب زورسے چند قدم آكے دورتا چلاكيا۔ ريمنڈ كے ہاتھ میں بکڑا ہوا مشین پینل اچا تک دھکا لگنے کی وجہ سے سامنے دیوار ے مکرا کر وہیں گر گیا تھا۔ تنویر کا جسم جیسے ہی چند قدم آ گے جا کر رکا تو وہ تیزی سے مڑنے کی بجائے آگے دیوار کی طرف دوڑ پڑا تا کہ دبوار کے ساتھ پڑامشین پیل اٹھا سکے لیکن وہ ابھی ایک قدم ہی آگے بڑھا ہوگا کہ نیچ گر کر اٹھتے ہوئے ریمنڈ کا جم کسی برندے کی طرح اڑتا ہوا تنویر کی پشت سے بوری قوت سے مکرایا اور تنویر اس طرح احمیل کر سامنے دیوار سے جا مکرایا جیسے کافی قوت سے ماری گئی گیند و بوار سے مکراتی ہے۔ تنویر د بوار سے مکرا کر نیجے فرش پر گرا تو ریمنڈ، تنویر سے مکرا کر خود بھی گھوم کر نیچے فرش پر گرا ہی تھا کہ تنور فرش پر گر کر تیزی سے گھوما تو اس سے مکرا کر نیجے گرنے والا ریمنڈ اس کے دونوں ہاتھوں پر اٹھتا ہوا ایک وھاکے سے سامنے دیوار سے جا مکرایا اور کمرہ ریمنڈ کے حلق سے نکلنے والی چنے سے گونج اٹھا اور اس بار وہ دیوار سے مکرا کر وہیں فرش بر گر کر سی ذبح ہوتی ہوئی بمری کی طرح چند کمبح تڑیا اور پھر ساکت ہو گیا تو تنویر تیزی سے ایک بار پھر فرش پر پڑے مشین پطل کی طرف برها لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں تک پہنچا، فضا میں اڑتا

پینل اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ہی تر شراب کی تیز آواز کے ساتھ ہی رینڈ جو اس دوران مسلسل اٹھنے کی کوشش میں مصروف تھا چنا ہوا نیچ گرا اور ایک بار پھر ذرئ ہوتی ہوئی بکری کی طرح چند لمح زور سے تر پا اور پھر ایک جھٹے سے ساکت ہو گیا۔
""تم اس کمانڈرنیلن کو اٹھا کر کری پر ری سے باندھو۔ اس سے

لیبارٹری کے بارے میں تازہ ترین معلومات کینی ہیں۔ اس دوران میں باہر کی صورت حال دیکھ آؤں'۔....عمران نے تنویر سے کہا اور پھر دوڑتا ہوا کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر چند کھے رکنے کے بعد اس نے دروازہ کھولا اور باہر جھانکا تو یہ ایک برآمدہ تھا جس میں تین کمروں کے دروازے نظر آ رہے تھے۔ ای کمح ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور سمتھ باہر برآمدے میں آ گیا۔ اس کی نظریں چونکہ اس طرف کو تھیں جہال سے عمران دروازے سے سر باہر نکال کر جما تک رہا تھا اس لئے عمران نے ایک بار پھر سر دروازے کے اندر کر لیا لیکن اب ال کے کان سمتھ کے تیز تیز چلنے سے پیدا ہونے والی آواز پر لگے ہوئے تھے۔ اس نے سمتھ کو زندہ پکڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا تا کہ وہ اس سے یہاں کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر سکے۔ چند کمحوں بعد قدموں کی آواز دروازے کے سامنے آ کر رک گئی۔عمران ایک سائیڈ پر ہو گیا تا کہ اچا تک سمتھ دروازہ کھولے تو وہ اس کی زد میں نہ آ جائے اور اس کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ ایک کمی بعد

دروازہ ایک جھنگے سے کھلا اور سمتھ جیسے ہی اندر داخل ہوا، عران کا بازہ تیزی سے آگے بڑھا اور دوسرے کھے سمتھ چیخا ہوا، ہوا مین قلبازی کھا کر ایک دھاکے سے نیچے فرش پر جا گرا اور چند کھے ترپیخ کے بعد ساکت ہو گیا۔ عمران نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھ کر سر والے ہاتھ کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو سمتھ کے چہرے پر چھا جانے والی مردنی دوبارہ زندگی میں تبدیل ہونے لگ گئے۔ اس کی گردن میں آ جانے والا بل دور ہو گیا تھا۔ اگر عمران فورا ایسا نہ کرتا تو پچھ میں آ جانے والا بل دور ہو گیا تھا۔ اگر عمران فورا ایسا نہ کرتا تو پچھ میں تبدیل ہونے کی وجہ سے بیٹنی طور پر ہلاک ہو

''کیا ہوا ہے۔ کیا اب باہر ہیں جانا'' اوپر کو اٹھتے ہوئے عران کو اپنے عقب میں صفدر کی آواز سائی دی تو عمران مڑا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سارے ساتھی رسیوں سے آزاد ہو چکے تھے۔ تور اور کیپٹن فلیل بے ہوش کمانڈر نیلس کو کری پر بٹھا کر رسیوں سے باندھنے میں مصروف تھے جبکہ جولیا، صالحہ کے جسم کے گرد ابھی کہ موجود رسیاں کھولنے میں بگی ہوئی تھی۔

''یہ کسی بڑی بلڈنگ کا علیحدہ حصہ ہے۔ شاید سیکورٹی ایریا ہو۔ ہمیں جلد از جلد لیبارٹری میں داخل ہونا ہے'' ۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔ ''تو پھر انہیں گولی مار دیں اور چل کر لیبارٹری تلاش کریں''۔ صفدر نے کہا۔ میں مصروف تھے اور عمران کو اچا تک سامنے دیکھ کر وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں اٹھے ہی تھے کہ عمران نے ٹریگر دبا ویا اور چوا وہ چاروں چیختے ہوئے واپس کرسیوں پر گرے اور پھر کرسیوں سمیت نیچے فرش پر جا گرے۔ ول میں جگہ بنا لینے والی گولیوں نے انہیں زیادہ تڑی کا موقع ہی نہ دیا تھا۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا اور کمرے کے عقبی دروازے کی طرف بڑھ گیا لیکن اندر جھا نک کر وہ واپس مڑ آیا۔ یہ کمرہ کچن کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ تھوڑی می مزید چیکنگ کے بعد عمران اور اس کے ساتھی اس نتیج پر پہنچ گئے کہ یہ سیکورٹی پورشن لیبارٹری سے بھی علیحہ ہے اور کرانس ائیر سپائ سیکورٹی پورشن لیبارٹری سے بھی علیحہ ہے اور کرانس ائیر سپائ بلڈنگ کا حصہ ہے لیکن دیواریں ڈال کر اسے اس بلڈنگ سے بھی علیحہ کر دیا گیا ہے۔ یہاں ایک الماری سے انہوں نے اپنا اسلحہ علیحہ کر دیا گیا ہے۔ یہاں ایک الماری سے انہوں نے اپنا اسلحہ

''عمران صاحب۔ ناش ریز پر ڈالنے والا انسانی خون کا پیک کہاں ہے' ' سس صفدر نے کہا تو سب اس طرح چونک پڑے جیسے احا تک کوئی بات انہیں بھی یادآ گئی ہو۔

حاصل کر لیا تھا۔ کمانڈرنیکن اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں بھری

''وہ میرے کوٹ کی اندرونی جیب میں تھا اب نہیں ہے اور نہ بی الماری میں پڑا نظر آرہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اسے پھینک دیا گیا ہے''……عمران نے کہا۔

"تواب ہم کیا کریں گے' ..... صفدر نے کہا۔

ہوئی رم می تھیں۔

" " " " " " كام آئيں معلومات تو لے ليں۔ كام آئيں گئ" " " عمران نے كہا۔
" " تنوير درست كہتا ہے عمران صاحب كه آپ معلومات كے چكر ميں بڑے رہتے ہیں۔ ہم اس وقت آگ اگلنے والے آتش فشال كے دہانے پر ہیں۔ ہم اس وقت ہے آگ اگلنے والے آتش فشال كے دہانے پر ہیں۔ کسی بھی وقت ہے آگ اگل سكتا ہے اس لئے جس قدر جلد ممكن ہو سكے ہمیں اپنا مشن مكمل كرنا چاہئے " " " صفار نے تیز تیز لہج میں کہا تو عمران ہے اضیار مسکرا دیا۔
" او نچی آواز میں کہا اور ایک بار پھر بیرونی وروازے كی طرف مر گیا۔

"ہمارے پاس اسلحہ تو نہیں ہے ' ..... جولیا کی آواز سنائی دی۔
"آ جاؤ۔ ہم نے بہر حال لیبارٹری میں داخل ہونا ہے'۔عمران
سیسی سیسی اسٹ سے معمران

نے کہا اور دروازے سے باہر برآمدے میں آگیا۔ اس کے پیچے جولیا اور صالحہ بھی باہر برآمدے میں آگئیں۔عمران تیزی سے آگے بردھتا گیا اور پھر اسے ایک کمرے کے کھلے دروازے سے چند

انسانوں کی آوازیں سنائی دیں۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے کچھ لوگ اندر بیٹھے باتیں کر رہے ہوں۔عمران دروازے کی سائیڈیں

رک گیا تو اس کے بیتھیے آنے والی جولیا اور صالحہ بھی سائیڈ پر ہو کر رک گئیں۔عمران چند کمبے رکا پھر تیزی سے آگے بڑھ کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں جار آدمی بیٹھے شراب پینے اور باتیں کرنے ''ائیر چیک پوسٹول سے فیج کر رہنا ہے ہمیں ورنہ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو پھر ہم پر میزائل بھی فائر کیا جا سکتا ہے''……عمران نے کہا تو سب نے اثبات میں سر ہلا دیئے۔

"اس لیبارٹری کے اندر کہاں سے اور کیے داخل ہوں گے ہم۔ یہ تو کمل طور پر بند ہے' .....صالحہ نے کہا۔

" ناش ریز کی وجہ سے بیکمل دیوار نظر آ رہی ہے ورنہ اس میں رائے بھی ہیں اور دروازے بھی " .....عمران نے جواب دیا۔

ری سے ہوسکتا ہے کہ دروازے ہوں اور نظر نہ آئیں بلکہ ان کی جگہ دیوار نظر آئے'' ..... تنویر نے کہا۔

"ناش ریز آن ہو تو ایہا ہی نظر آتا ہے۔ اب ہمیں اندر جانا چاہئے۔ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور مشن کے اس قدر قریب آکر ناکامی ہمیں بہت مہلگی پڑ سکتی ہے، ".....عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک خنجر نالا اور پھر اس سے مہلے کہ کوئی سمجھتا، عمران خنجر کیڑے تیزی سے نالا اور پھر اس سے مہلے کہ کوئی سمجھتا، عمران خنجر کیڑے تیزی سے

آگے بڑھا اور دیوار سے تقریباً دو فٹ کے فاصلے پر پہنچ کر اس نے اپنی کا کا کی کی کا کی کا کی دیا اور عمران نے اپنا بازو دیوار کی طرف موڑ کر زور سے جھٹکنا شروع کر دیا اور اس

بہ بارور یوار فی سرف مور سر روز سے مسلما سروں سر دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ جہاں جہاں خون کے نظرے چھینٹوں کی صورت میں پڑ رہے تھے وہاں کنگریٹ کی بن ہوئی دیوار عائب ہوتی جا رہی تھی اور اس کے عقب میں عام دیوار

"جس طرح مریض کے لئے خون کا بندوبست کیا جاتا ہے ای طرح ہمیں بھی کرنا پڑے گا'' .....عمران نے مسکراتے ہوئے جواب

" دو کیا مطلب ' .... سب نے چونک کر پوچھا۔

''جس طرح اعلانات کرائے جاتے ہیں کہ فلاں ہپتال کے فلاں مریض کو فلاں بلڈ گروپ کی اتنی بوتلوں کی ضرورت ہے ای طرح ہمیں بھی اعلانات کرانے پڑیں گئ' ۔۔۔۔۔عمران نے جواب دیا۔

''اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں مشن کی کامیابی کے لئے خون دینے کے لئے تیار ہوں'' ۔۔۔۔ تنویر نے فورا ہی کہا۔ ''تمہارا بلڈ گروپ ایبا ہے کہ ناش ریز النا ستیاناس ریز بن جا کیں گئ' ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو تنویر کے چبرے پر غصے کے جا کیں گئ' ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو تنویر کے چبرے پر غصے کے

تاثرات ابھرآئے۔ "کیا کہ رہے ہو۔ کیا مطلب" ..... تنویر نے خاصے خصیلے لہج میں کہا۔

"تمہارے خون کا گروپ غصہ گروپ ہے' ..... عمران نے بڑے معصوم سے لیج میں کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ پھر تھوڑی دیر بعد جیسے ہی وہ مغرب کی طرف گھومے، سامنے ایک بند بلڈنگ دکھائی دی۔ اس بلڈنگ میں نہ کوئی کھڑکی نظر آ رہی تھی اور

نه کوئی روشندان۔ یوں لگنا تھا جیسے بند ڈبہ بنایا گیا ہو۔

نظر آنے لگ می تھی۔عمران بار بار خفر کلائی پر مار کر مسلسل اینے ہاتھ کو جھنک کر نکلتے ہوئے خون کے قطرے دیوار پر پھینک رہا تھا اور ساتھ ساتھ آگے ہوتا جا رہا تھا اور پھر اے ایک دروازہ نظر آنے لگ گیا تھا۔ مسلسل خون کا چیر کاؤ کرتے ہوئے آخر کار وہ ممل دروازہ نمودار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔

"اگر میں نے کر اندر پہنے جاؤں تو میرے پیچھے آ جانا ورنہ میری روح کی تسکین کے لئے مل کر فاتحہ خوانی کر لینا''.....عمران نے سكتے كے سے عالم ميں كھڑے اينے ساتھيوں سے كہا اور اس كے ساتھ ہی تیزی سے دوڑتا ہوا اندر کی طرف بڑھا کیکن ابھی وہ درمیان میں ہی تھا کہ اس کا پیر کسی چیز سے اٹکا اور وہ انچیل کر منہ کے بل زمین پر گرا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھیوں کے منہ ے'' اوہ'' کے الفاظ کین جولیا کے منہ سے بے اختیار جیخ نکل گئ ادر پھر اس سے پہلے کہ کوئی اسے روکنا وہ یا گلول کے سے انداز میں دوڑتی ہوئی عمران کی طرف بڑھ گئے۔

''ارے ارے۔ رک جاؤ۔ میں مرانہیں ہوں۔ میرا پیر مکرا گیا تھا''....عمران نے اسے اپنی طرف آندھی اور طوفان کی طرح آتے د کی کر تیزی سے اٹھتے ہوئے کہا تو جولیانے بڑی مشکل سے اینے آپ کو ردکا۔عمران کو سیح سلامت دیکھ کر اس کے چہرے یر انہالگ سکون کے تاثرات ابھرآئے تھے۔

"ممرتم كرے كيوں تھے۔ دىكھ كرنہيں چل سكتى"..... جوليا

نے غراتے ہوئے غصیلے کہے میں کہا تو عمران با اختیار ہنس بڑا۔ "میں جان بوجھ کر گرا تھا کیونکہ میرا خیال تھا کہ تنویز مجھے بجانے کے لئے بھاگے گا۔ آخر میں اس کا رقیب روسفید ہوں'۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے دروازے پر دبادُ ڈالا تو وہ کھلتا جلا گیا۔

''جلدی آجاؤ۔ کسی بھی وقت ناش ریز کا سرکل دوبارہ برابر ہو سکتا ہے' ....عمران نے کہا اور پھر آگے بڑھ گیا۔

"بياو- بيبيند تح-تمهارا خون بهت نكل كيا بي است جوليا ني جب میں سے ایک با قاعدہ بینڈیج نکالتے ہوئے کہا۔

"بيتهين كهال سے مل كئ" .....عمران نے حيران موكر كها۔

"جب تم نے خون کی بات کی تھی تو میں نے اسے خصوصی طور پر جیب میں ڈال لیا تھا کہ کسی نہ کسی کو بہرحال اس کی ضرورت پڑ على بين سي جوليا نے كہا تو عمران نے اس كا شكريه اوا كرتے ہوئے اینے زخم کی بینڈ ج مکمل کر لی تاکہ مزید خون نہ نکل سکے۔ ال دوران سب ال دروازے سے گزر کر ایک کمرے میں پہنچ کے تھے۔ دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا تھا۔

"اب کیا کرنا ہے' ..... صفرر نے آہتہ سے کہا۔

"وہی جو کرنے کے لئے ہم یہاں تک پہنچے ہیں یعنی اپنے فارمولے کی تلاش' .....عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ سامنے نظر آنے والے ایک اور دروازے کی طرف

بڑھ گیا۔ اس کے ساتھی اس کے پیچھے تھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ سب اس دروازے تک پہنچتے اچا نک چنک چنک کی آوازیں سائی دیں اور اس کے ساتھ ہی عمران کا ذہن تاریک پڑنے لگا اور پھر ذہن نے مکمل تاریک ہونے سے پہلے گولیاں چلنے اور انسانی چیخوں کی آوازیں بھی سنیں پھریہ آوازیں جیسے گہرائی میں ڈوبتی چلی گئیں۔

لیبارٹری انچارج ڈاکٹر کلارک اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعہ میں مصروف تھا کہ پاس بڑے ہوئے انٹرکام کی مترنم تھنٹی ن کا اُٹھی تو انہوں نے چونک کر سر اٹھایا اور ایک نظر انٹرکام پر ڈالی۔ اور پھر ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ "لين" ..... واكثر كلارك نے اسے مخصوص ليج ميں كہا۔ "سیکورٹی انجارج ویسرن ایریا بول رہا ہوں"..... ایک مردانه آواز سنائی دی۔ ''لیں۔ کیوں کال کی ہے۔ کوئی خاص بات' ..... ڈاکٹر کلارک نے سجیدہ لہج میں کہا۔ "ويسرن ابريا مين جيه كارمن نزاد افراد داخل ہوئے ہيں ناش ریز کے سرکل کے باوجود لیکن سیکنٹہ ڈیفنس لائن کراپ کی زو میں آ كرب ہوش ہو گئے ہيں' ..... دوسرى طرف سے كہا گيا تو ڈاكٹر کارک اس طرح فون پیس کو دیکھنے لگا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو

کہ وہ اس فون سے بات سن رہا ہو۔

''کیا نام ہے تمہارا'' ..... ڈاکٹر کلارک نے غراتے ہوئے کہے میں کہا۔

"سر۔ میرا نام جافر ہے اور میں سیکورٹی کا انچارج ہول"۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔

'و کتنی بوتلیں شراب روزانہ پیتے ہو' ..... ڈاکٹر کلارک نے اور زیادہ عصیلے کہے میں کہا۔

''سر۔ آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ مجھے بھی اس وقت یقین نہیں آ رہا۔ مجھے بھی اس وقت یقین نہیں آ رہا۔ مجھے بھی اس وقت افراد کو اپنی آئھوں سے نہیں دیکھا۔ آپ آ جا کیں۔ وہ یہال موجود ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں'' ..... جافر نے مؤدبانہ کہتے میں جواب دیتے ہوئے کہا

"اییا ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ناش ریز سے مکرا کر پہاڑ ذروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ انسان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں اور سامنے موجود گروکا سے میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ ناش ریز پوری لیبارٹری کے گرد موجود ہیں' ..... ڈاکٹر کلارک نے چیختے ہوئے لیجے میں کہا۔

''سر۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسائی ہو گالیکن یہ چھ افراد بھی سکچ سلامت موجود ہیں۔ یہ اچا تک داخل ہوئے اور پھر کراپ ریز کی زد میں آ کر بے ہوش ہوئے تو الارم بجا جس پر ہم وہاں

چینگ کے لئے گئے تو دوعورتیں اور چار مردکل چھ افراد کمرے کے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آرہا تھا'' ..... جافر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر شہیں کیا سزا دی جائے۔ بولؤ'۔ ڈاکٹر کارک نے چیختے ہوئے کہا۔

''سر۔ جوسزا آپ چاہیں مجھے ہرسزا قبول ہو گی۔ آپ تشریف تولائیں'' ...... جافر نے کہا۔

"اوک میں آ رہا ہول' ..... ڈاکٹر کلارک نے ہونٹ چباتے ہوئے ہوئے جسکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔

"ناسنس - دن کو خواب دیکھنے لگ گیا ہے۔ ناسنس - اسے پھائی پر چڑھانا پڑے گا' ..... ڈاکٹر کلارک نے عصیلے لہج میں کہا اور پھر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف برھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لیبارٹری کے مغرب میں جانے کے لئے ایک راہداری میں پہنچا تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا جس نے برے مؤدبانہ انداز میں ڈاکٹر کلارک کوسلام کیا۔

"خواب ٹوٹ گیا تمہارا یا تہیں جافز "..... ڈاکٹر کلارک نے کہا۔
"میرے ساتھ آیئے سر ".... جافر نے سر جھکاتے ہوئے
مؤدبانہ لہجے میں کہا اور ڈاکٹر کلارک نے ہونٹ تھیٹجتے ہوئے اثبات
میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ راہداری میں چلتے ہوئے ایک کمرے کے بند
دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ جافر نے آگے بڑھ کر

دروازے کو کھولا اور ایک طرف ہو گیا۔ درسے '' '' نا نا تا ہیں کا تا ہیں کا

"آیئے سر' ..... جافر نے کہا تو ڈاکٹر کلارک تیزی سے قدم اٹھا تا اندر داخل ہوا تو وہ بے اختیار اس طرح اچھلا کہ نیچ گرتے گرتے بچاہو اس کی آنکھیں بھٹ سی گئی تھیں۔ چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات اس قدر تھے کہ چہرہ بگڑ سا گیا تھا۔

" نید بید کیا مطلب بی تو واقعی - مگر بید کیسے ممکن ہوسگا ہے۔ نہیں ۔ بید فاکٹر کلارک نے

ہے۔ ہیں۔ یہ غلط ہے۔ یہ لوی حواب ہے ..... واسر هارت کے پہلے دونوں ہاتھوں سے آٹھول کو مسلتے ہوئے کہا اور پھر اس نے خود ہی این ہاری۔ ہی اینے بازویر چنکی بھری۔

ں ہے ہرر پر کہ ارق۔ ''یہ کیے ممکن ہے جافر۔ ایبا تو ممکن ہی نہیں ہے'۔۔۔۔۔ ڈاکٹر کلارک نے کہا۔

"سر۔ اب کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے کہ یہ لوگ زندہ سلامت ناش ریز سے نج کر اندر داخل ہو گئے ہیں لیکن کراپ ریز سے نہیں نج سکے' ..... جافر نے قدرے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے شاید ڈاکٹر کلارک کی حالت دیکھ کر دلی خوشی ہو رہی تھی۔

" تم ٹھیک کہد رہے ہو۔ ہمیں اب بد معلوم کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ ناش ریز ان لوگوں پر کسے بے اثر ہوئیں۔ بدکون لوگ ہیں اور کیوں یہاں آئے ہیں' ..... ڈاکٹر کلارک نے کہا۔

" فی کور تو انہیں ہوش میں لانا پڑے گا اور یہ کوئی خطرناک گروہ مجھی ہوسکتا ہے۔ یہ کارمن نژاد لوگ ہیں' ..... جافر نے کہا۔

"سب کو ہوش میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کراپ پریز کا شکار اٹھارہ گھنٹوں تک کسی صورت ہوش میں نہیں آ سکتا۔ جب تک کہ اسے اپنی کراپ ریز نہ سونگھایا جائے۔ عورتوں کو تو کچھ معلوم نہ ہوگا۔ یہ تو ان مردوں کی گرل فرینڈ ز ہوں گی۔ ان مردوں میں سے کسی ایک کو کری پر بٹھا کر رسیوں سے باندھ کر ہوش میں لے آؤ۔ پھر اس سے بوچھ گچھ ہو سکتی ہے " ...... ڈاکٹر کلارک نے کہا۔ " دیس سرے کم کی تعمیل ہوگی " ...... جافر نے جواب دیتے ہوئے "

"اس میں تمہیں خاصا وقت لگ سکتا ہے اس لئے تم یہ کام کرو۔ میں آفس میں اپنا کام مکمل کر لوں۔ تم نے اسے ہوش میں لانے سے پہلے مجھے کال کرنا ہے' ..... ڈاکٹر کلارک نے کہا۔

سے چہے سے ہاں رہ ہے ہے۔ اس در رہ مارت کے بہا تو ڈاکٹر کلارک

دریس سر حکم کی تعمیل ہوگی' ۔۔۔۔۔ جافر نے کہا تو ڈاکٹر کلارک نے اثبات میں سر ہلایا اور مڑ کر وروازے سے باہر راہداری میں آگیا۔ اس کے چہرے پر تا ژات لمحہ بہلحہ اس طرح بدل رہے تھے جیسے بارش کے موسم میں وہوپ چھاؤں کا کھیل آسان پر ہوتا رہتا ہے حالانکہ وہ ان بے ہوش پڑے افراد کو اپنی آنکھوں سے دکھے چکا تھا لیکن اسے ابھی تک یقین نہ آ رہا تھا کہ اس نے جو پچھ دیکھا ہے وہ خواب یا جادونہیں ہے۔

''اگر لوگ اس طرح ناش ریز کے باوجود اندر داخل ہو سکتے بیں تو پھر تو اسے ماسر لیبارٹری کہنا خود ماسر کی بھی تو بین ہے'۔

ڈاکٹر کلارک نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور پھر وہ اپنے آفس میں داخل ہوئے تو میز پر موجود فون کی گھنٹی نج آٹی۔ ڈاکٹر کلارک تیزی سے آگے بڑھا اور کری پر بیٹھ کر اس نے ہاتھ بڑھایا اور رسیور اٹھا لیا۔

''لیں''..... ڈاکٹر کلارک نے کہا۔

"کارڈ آئی لینڈ پر کرانس ائیر فورس کے چیف ائیر کمانڈر جناب جیک آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں' ..... دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سائی دی۔

"كراؤ بات" ..... ذاكثر كلارك نے كہا۔

"مبلور چیف ائیر کمانڈر جیکب بول رہا ہوں" ...... چند لحول کی خاموثی کے بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔

''انچارج ماسٹر لیبارٹری ڈاکٹر کلارک بول رہا ہوں۔ فرمائے۔ کیسے فون کیا ہے آپ نے کیہلی بار'' ..... ڈاکٹر کلارک نے کہا۔

"آپ کی لیبارٹری کی بیرونی سیکورٹی کے لئے آپ کی حکومت اطالیہ نے حکومت کرانس سے سیکورٹی آفیسر اور اس کا شیشن ہائر کیا ہوا تھا اور کمانڈرنیلن طویل عرصے سے بی فرائض ادا کر رہے تھے لیکن آج ایک خوفناک ایکشن ہوا ہے۔ سیورٹی ونگ کے لئے کمرے ائیر فورس کی ہلڈنگ سے ہی ہائر کر لئے گئے تھے۔ آج ان

سرسے آیر ورن کی ہولی کھیلی گئی ہے۔ کمانڈر نیکس اور ان کے مروں میں خون کی ہولی کھیلی گئی ہے۔ کمانڈر نیکس اور ان کے ماتحت تمام افراد کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ان کمروں میں ان کی

اشیں بھری پڑی ہیں۔ اس جزیرے میں ہمارا سپاٹ ہے یا آپ
کی لیبارٹری۔ یہاں تک سمندر کے راست تو کوئی نہیں پہنچ سکتا
کیونکہ جزیرے کے گرد سمندر میں دو ڈیفنس لائیس موجود ہیں اور
آپ کی لیبارٹری کے گرد نظر نہ آنے والی ریز کا کور ہے جس کی وجہ
سے نہ کوئی لیبارٹری کے اندر جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی باہر آ سکتا
ہے جب تک آپ اس کے لئے راستہ نہ کھولیں اس لئے ہم میں
سے کسی کو یہ بات سمھ نہیں آ رہی کہ کمانڈرنیلن اور ان کے تربیت
یافتہ افراد کو کس نے ہلاک کیا۔ کون کہاں سے اور کیسے یہاں پہنچا
اور یہ سب پچھ کر کے کہاں غائب ہوگیا ہے۔ یہ ساری تفصیل میں
نے اس لئے بتائی ہے کہ کہیں آپ نے تو کسی کے لئے لیبارٹری کو
اوین کیا ہو' ۔۔۔۔۔ چیف ائیر کمانڈر جیکب نے یوری تفصیل سے بات

" " پہلی بات تو یہ ہے کہ کمانڈر نیلن کا مجھ سے اکثر رابطہ رہتا تھا۔ مجھے اس کی اور اس کے ساتھیوں کی موت سے شدید جذباتی دھیکا لگا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے لیبارٹری کو او پن نہیں کیا۔ اب کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ آپ اس کی انگوائری کرائیں' ..... ڈاکٹر کلارک نے کہا۔

کرتے ہوئے کہا۔

"ظاہر ہے ایسا تو کرنا پڑے گا۔ اوکے۔ تھینک یو' ..... چیف ائیر کمانڈر جیکب نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ "میں نے ان افراد کی یہاں موجودگی تسلیم کر کے کمانڈر نیلن

"اوک میمیں اس کا باقاعدہ انعام دیا جائے گا"...... ڈاکٹر کلارک نے کہا تو دوسری طرف سے جافر نے اس کا شکریہ ادا کیا۔
"میں آ رہا ہوں" ..... ڈاکٹر کلارک نے کہا اور رسیور رکھ کر وہ ایک بار پھر کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کا رخ ویسٹرن اریا کی طرف ہی تھا اور ساتھ ساتھ وہ ان سب کی موت کے بارے میں طرف ہی تھا اور ساتھ ساتھ وہ ان سب کی موت کے بارے میں

" پہلے ان سے معلوم کرنا پڑے گا کہ ناش ریز کے باوجود وہ کیے اندر داخل ہوئے۔ پھر آگے بات ہوگی" ..... ڈاکٹر کلارک نے فیصلہ کن انداز میں بربرات ہوئے کہا اور پھر اس دروازہ کی طرف مرگیا جس کی دوسری طرف بے ہوش افراد پڑے ہوئے تھے۔

مجھی سوچتا جا رہا تھا۔

اور اس کے آدمیوں کی موت اپنے گلے میں ڈالنا تھی۔ حکومت کرانس ہماری حکومت اطالیہ پر چڑھ دوڑتی''…… ڈاکٹر کلارک نے رسیور رکھ کرخود کلامی کے انداز میں کہا۔ دلیکن اب ان کا کیا کریں''…… ڈاکٹر کلارک نے ایک بار پھر

بزبراتے ہوئے کہا اور پھر وہ ایک خیال کے آتے ہی بے اختیار اچھل پڑا۔ اچھل پڑا۔ ''اوہ۔ اوہ۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ انہیں ہلاک کر کے ان کی

''اوہ۔ اوہ۔ ہاں میں تھیک رہے کا۔ ابین ہلاک سرے ان کا لائیں سمندر میں بہا دی جا کیں۔ اس طرح میہ معاملہ ہم پر نہیں آئے کا ورنہ سارا الزام ہم پر ہی ڈال دیا جائے گا لیکن اس کے لئے جافر کا خاتمہ بھی کرنا پڑے گا۔ ویری بیڈ' ۔۔۔۔۔ ڈاکٹر کلارک نے خود کلامی کرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اس لیحے انٹرکام کی تھنٹی نئے اکھی تو ڈاکٹر کلارک سمجھ گیا کہ جافر کی کال ہوگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اساد، اٹھا لا۔۔

"لین" ..... ڈاکٹر کلارک نے کہا۔
"جافر بول رہا ہوں سر۔ آپ کے حکم کی تعیل ہو چی ہے"۔
درسری طرف سے جافر نے مؤدبانہ لیجے میں کہا۔
"سنو۔ اس بارے میں تم نے میرے علاوہ کسی اور کو تو اطلاع نہیں دی" ..... ڈاکٹر کلارک نے کہا۔

یں وں ۔ '' بنیں سر۔ آپ کی اجازت کے بغیر میں ایبا کیے کرسکتا تھا''۔ حافر نے جواب دیا۔

ملی۔ اس کی وجہ ' سسہ چیف سیرٹری نے قدرے سخت کہے میں کہا۔

''سر۔ ابھی تک ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ فارمولے تک تو ان

کی رسائی ہو ہی نہیں عتی کیونکہ فارمولا ماسٹر لیبارٹری میں ہے اور
ماسٹر لیبارٹری تو ایک طرف، اس جزیرے کارڈ آئی لینڈ تک کسی کا

پنچنا بھی ناممکن ہے' ۔ سسکرٹل جیکسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''کرٹل جیکسن۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حکومت کے کچھ اپنے

ذرائع بھی ہوتے ہیں اور ان ذرائع سے ہمیں جو رپورٹ ملی ہے وہ

آپ کے خلاف جاتی ہے۔ ہمیں تو یہ رپورٹ ملی ہے کہ آپ کے

سیرسیشن کے ایجٹ ان پاکیشائی ایجنٹوں کے ہاتھوں مارے جا

خیس اور آپ انہیں کیڑنا تو ایک طرف انہیں ابھی تک ٹرایس بھی

نہیں کرسکے' ۔ سے چیف سیکرٹری نے کہا۔

میس کرسکے' ۔ سے شکرٹری نے کہا۔

"میرے سیشن ایجنٹ مارے گئے ہیں۔ یہ بات درست ہے لیکن یہ رپورٹ غلط ہے کہ انہیں پاکیٹیائی ایجنٹوں نے ہلاک کیا ہے۔ وہ تارکی ایجنٹوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ تارکی کے خلاف دو ماہ پہلے ہم نے مشن ان پاسیبل مکمل کیا تھا۔ اس کا انقام لیا گیا ہے اور جناب۔ مشنز میں دونوں سائیڈوں سے ایجنٹ کام کرتے رہتے ہیں۔ پرے بھی جاتے ہیں اور ہلاک بھی ہو جاتے ہیں۔ سب پچھ ہوتا رہتا ہے۔ یہ تو ہماری لائف ہے' اسس کرنل جیکسن نے قدرے سخت لہج میں کہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ براہ راست اطالہ کے صدر کے تحت تھا اور صدر صاحب کی مرضی کے راست اطالہ کے صدر کے تحت تھا اور صدر صاحب کی مرضی کے

سیش سروسز الیجنسی کا چیف کرنل جیکسن اپنے آفس میں بیٹے ایک فائل پڑھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی نئے اٹھی تو کرنل جیکسن نے ہاتھ بڑھا کررسیور اٹھا لیا۔
''لیں'' ۔۔۔۔۔ کرنل جیکسن نے کہا۔

"جف سيرٹرى صاحب سے بات سيجئ " ..... دوسرى طرف سے مؤدبانہ لہج میں کہا گيا۔

"لیں سر۔ کرنل جیکس بول رہا ہوں' ..... کرنل جیکس نے مؤدبانہ کہ میں کہا کیونکہ حکومت میں سب سے اعلیٰ عہدہ چیف سیکرٹری کا ہی تھا اور وہ ایک لحاظ سے ملک کے سیاہ وسفید کے مالک ہوتے ہیں۔

'' کرنل جیکس ۔ پاکیشیائی ایجنٹوں کے بارے میں آپ نے رپورٹ دی تھی کہ وہ اپنا فارمولا واپس کینے کے لئے اطالیہ پینچنے والے ہیں۔اس کے بعد آپ کی طرف سے کوئی رپورٹ مجھے نہیں

بغير سيش مرومز كوكوئي نقصان نه پہنچا سكتا تھا۔

ُن آپ کے کون سے سپر سیشن ایجنٹ ہلاک ہوئے ہیں'۔ چیف سیرٹری نے پوچھا۔

''وکٹر اور مارگریٹ''.....کرنل جیکسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"آپ کو ر بورٹ ملی ہے کہ کارڈ آئی لینڈ میں سیکورٹی ونگ کے تمام ایجنٹوں مع چیف سیکورٹی آفیسر ائیر کمانڈر نیلن ہلاک کر دیے گئے ہیں اور یہ کسی کومعلوم نہیں ہے کہ کون لوگ کس طرح جزیرے پر آئے۔ انہیں ہلاک کیا اور پھر کہاں غائب ہو گئے۔ لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر کلارک کا فون نمبر آپ کے پاس ہے' ۔۔۔۔ چیف نے سیکرٹری نے کہا۔

''جی ہاں''.....کرنل جنیسن نے جواب دیا۔

"تو آپ ڈاکٹر کلارک سے رابطہ کریں اور معلوم کریں کہ کیا وہ ٹھیک ہیں۔ ماسٹر لیبارٹری کے سائنسی حفاظتی اقدامات درست طور پر کام کر رہے ہیں یا نہیں اور پھر رپورٹ آپ نے مجھ تک پہنچانی ہے' ..... چیف سیرٹری نے کہا۔

بی سر" کیل جیکسن نے کہا اور پھر دوسری طرف سے دائیں سر" کیل جیکسن نے کہا اور پھر دوسری طرف سے رابط ختم کر دیئے جانے کے بعد کرئل جیکسن نے رسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے کیونکہ اس نے خود ذاتی طور پر کارڈ آئی لینڈ کا دورہ کیا تھا اور ماسٹر لیبارٹری کے

مائنی حفاظتی انتظامات کے بارے میں اسے بریف کیا گیا تھا۔ پھر بزیرے کے گرد ڈبل ڈیفنس لائن سمندر میں موجود تھیں جس کی پر موجود تھیں جس کی پر موجود گی میں کوئی آدمی، کشتی یا بحری جہاز وغیرہ جزیرے تک پہنچ ہی نہ سکتا تھا اس لئے وہاں سیکورٹی آفیسر کی ہلاکت نے اس کا ذہن ماؤن کر دیا تھا۔ چند کھوں بعد اس نے رسیور اٹھایا اور دونمبر پریس کر دیۓ۔

"لیس چیف"..... دوسری طرف سے فون سیرٹری کی مؤدبانہ آواز سائی دی۔

'' کارڈ آئی لینڈ پر ماسٹر لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر کلارک سے بات کراڈ''.....کرٹل جیکسن نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ پھر پچھ دیر بعد فون کی گھنٹی نج اٹھی تو کرٹل جیکسن نے رسیور اٹھا لیا۔ ''لیں''.....کرٹل جیکسن نے کہا۔

''ذاکٹر کلارک لائن پر ہیں۔ بات سیجئ''..... دوسری طرف کما گا۔

''ہیلو۔ چیف آپ سپیش سروسز کرنل جیکسن بول رہا ہوں'۔ کرنل جیکسن نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔

"فرمائے۔ میں ڈاکٹر کلارک بول رہا ہوں انچارج ماسٹر لیبارٹری'،.... دوسری طرف سے سنجیدہ لیج میں کہا گیا۔
"ڈاکٹر صاحب۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ لیبارٹری کے لئے

''ڈاکٹر صاحب۔ ہمیں اطلاع می ہے کہ لیبارٹری کے لیے کرانس ائیر فورس سے جو لوگ ڈیپومیشن پر گئے گئے تھے جن کے

انچارج ائیر کمانڈر نیکن تھے انہیں لیبارٹری سے باہر سیکورٹی سیشن

جیکس نے رسیور رکھتے ہوئے بربردا کر کہا۔ پھر وہ یہ سوج کر خاموش ہو گیا کہ کسی سائنسی بریشانی کی وجہ سے وہ ذہنی طور ﴿ الجھے ہوئے ہول گے۔ کچھ دریر بعد اس نے رسیور اٹھایا اور دو نمبر یریس کر دیئے۔

"لیں چیف" ..... دوسری طرف سے فون سیرٹری کی مؤدبانه

آواز سنانی دی۔

"چیف سکرٹری صاحب سے بات کراؤ' ..... کرٹل جیکس نے

''لیں چیف''..... فون سیرٹری نے کہا تو کرنل جیکسن نے رسیور ر کھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل جیکسن نے ہاتھ

بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ "لین" ..... كرتل جيكس نے اين مخصوص انداز ميس كہا\_

"چف سکرٹری صاحب سے بات سیجے"..... فون سکرٹری نے

"بہلوسر- میں کرال جیکس بول رہا ہوں" ..... کرال جیکس نے

"لیں۔ کیا رپورٹ ہے " ..... دوسری طرف سے چیف سیرٹری کی بھاری سی آواز سنائی دی۔ لہجہ سرد تھا۔

"وہ ناش ریز سرکل کور کی وجہ سے ممل طور پر محفوظ ہیں بلکہ مرے معلوم کرنے یر وہ ناراض ہو رہے تھے کہ جب سب کچھ میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ میں نے اس کئے فون کیا ہے کہ ابھی تک سیمعلوم نہیں ہو سکا کہ انہیں کس نے ہلاک کیا ہے اور ہلاک كرنے والے كہال سے آئے اور اب كہاں ہيں''.....كرنل جيكس نے کہا۔

''تو آپ کا خیال ہے کہ میں نے انہیں ہلاک کیا ہے جو آپ مجھ سے یہ سب کچھ یوچھ رہے ہیں' ،.... ڈاکٹر کلارک نے عفیلے کہتے میں کہا۔

میں نے آپ سے بیمعلوم کرنا ہے کہ لیبارٹری کے گرد ناش ریز کا کور تو موجود ہے۔ لیبارٹری میں تو کوئی گڑ بردنہیں ہوئی کیونکہ میں نے یہ معلومات چیف سیرٹری صاحب کو دینی ہیں' ..... کرنل جیکس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" يه بات مين داكر صاحب مين آپ كو اطلاع دے رہا تھا۔

"ناش ریز کی موجودگی میں تو کوئی کھی بھی لیبارٹری میں داخل نہیں ہوسکتی۔ باقی باہر جو کچھ ہوا ہے یا ہور ہا ہے اس کی ذمہ داری

مجھ پر نہیں۔ ہمارے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گڈ بائی'' ..... ڈاکٹر کلارک نے تیز کہی میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا۔

"نيه ذاكر كلارك كوكيا مو كيا ہے۔ يبلے تو اس نے مجھي اس انداز میں باتیں نہیں کیں۔ ذہنی طور پر پریشان لگتا تھا' ..... کرال

معلوم ہے کہ ناش ریز کی وجہ سے ایک مکھی بھی اندر داخل نہیں ہو کتی تو پھر کیوں بوچھا جا رہا ہے' .....کرنل جیکسن نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔

"ان کا غصہ بھی ہجا ہے لیکن ہمیں بھی تو اپنا اطمینان کرنا ہے"۔ چیف سیکرٹری نے کہا۔

"يں" سيكرفل جيكن نے تيز ليج ميں كہا۔

''سکیشن تھری کے مارکوئی بات کرنا چاہتے ہیں'' سد دوسری طرف سے مؤدبانہ کہے میں کہا گیا تو کرنل جیکسن بے اختیار چونک

" " " کیش تھری کے مارکونی۔ کیوں۔ اچھا کراؤ بات " سسکرل جیکس نے کہا۔ اس کے چبرے پر حیرت کے تاثرات امجر آئے

-- " ميلو سر ميل ماركوني بول رما مول " ..... چند لمحول بعد ايك مردانه آواز سائى دى لهجه مؤدبانه تقال

روسی روسی استیش میں کون ہو۔ الفریڈ کہاں ہے سیش تھری کا انجارج تو وہ ہے' ..... کرنل جیکسن نے تیز کہیج میں کہا۔

"سر\_ باس الفریڈ آپ کی طرف جا رہے تھے کہ ان کی کار کا ایکیڈٹ ہو گیا اور باس الفریڈ شدید زخمی ہو کر ہیتال پہنچ گئے۔
مجھے جب اطلاع ملی تو میں ہیتال بہنچا تو باس الفریڈ ہوش میں تھے انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو فون کر کے اس ایکیڈٹ کی اطلاع کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دول کہ کارڈ آئی لینڈ سے چار بحری میل عقب میں ایک ٹاپو پر ایک خالی موٹر لاخچ کو دیکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شاید کارڈ آئی لینڈ کے خلاف کوئی بڑی سازش ہورہی ہے اس لئے آپ کو اطلاع دینا ضروری ہے " سے مارکوئی ہورہی ہے اس لئے آپ کو اطلاع دینا ضروری ہے " سے مارکوئی

نے کہا تو کرنل جیکس بے اختیار انچیل پڑا۔ ''الفریڈ کو کیسے معلوم ہوا'' ..... کرنل جیکس نے چونک کر کہا۔ اس کے چرے پر حیرت کے تاثرات انجر آئے تھے۔

"باس الفریڈ نے بتایا ہے کہ وہ کھانا کھانے ایک ہوٹل میں گئے تو ان کی ملاقات نیوی ائیر آپریشن کے پائلٹ جیگارڈ سے ہو گئی۔ انہوں نے کھانا اکٹھے کھایا۔ کھانے کے دوران باتوں میں جیگارڈ نے بتایا کہ وہ یہ دکھے کر جیران رہ گیا کہ کارڈ آئی لینڈ کے جیگارڈ نے بتایا کہ وہ یہ دکھے کر جیران رہ گیا کہ کارڈ آئی لینڈ کے

عقب میں تقریباً چار بحری میل کے فاصلے پر موجود ایک چھوٹے سے ٹاپو کی ایک کھائی میں موٹر بوٹ کو اس انداز میں رکھا گیا تھا جیسے اسے چھپانے کی کوشش کی گئی ہو۔ کیونکہ یہ ممنوعہ علاقہ ہا الکے میں خواہش کے باوجود اس ٹاپو پر نیوی چیکنگ کا ہیلی کاپٹر نہ اتار سکا البتہ واپس آ کر میں نے ہیڈکوارٹر کو رپورٹ دے دی۔ باس الفریڈ نے جب یہ بات سنی تو انہیں خیال آیا کہ یہ موٹر بوٹ ان پاکیشیائی ایجنٹوں کی نہ ہو جن کے لئے وکٹر اور مارگریٹ کو وہاں بھیجا گیا تھا۔ وہ آپ سے مل کر یہ بات بتانے اور اس سلط میں ہدایات لینے کے لئے ہیڈکوارٹر روانہ ہو گئے لیکن راستے میں میں ہدایات لینے کے لئے ہیڈکوارٹر روانہ ہو گئے لیکن راستے میں ایکیٹرنٹ کی و جہ سے مہیتال پہنچ گئے'' ...... مارکونی نے تفصیل بینے ہوئے کہا۔

"الفرید کس میتال میں ہے اور اس کا کمرہ نمبر کیا ہے"۔ کرنل جیکس نے کہا تو مارکونی نے میتال کا نام اور کمرے کا نمبر بتا دیا تو کرنل جیکس نے اس کا شکریہ اوا کر کے کریڈل دبا دیا اور ٹون بحال ہونے پر اس نے فون سکرٹری کو کال کر کے کہا کہ وہ سیٹل میں فون کر کے الفریڈ سے اس کی بات کرائے۔ بیچکم دے کر اس نے رسیور رکھ دیا۔ بچھ دیر بعد فون کی تھٹی نے اٹھی تو اس نے باتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

''لیں'' ..... کرنل جیکسن نے کہا۔ ''بپیشل ہپتال میں موجود الفریڈ سے بات سیجئ'' ..... دوسری

طرف سے مؤدبانہ کیجے میں کہا گیا۔

"بیلو الفرید میں کرئل جیکس بول رہا ہوں"..... کرئل جیکس فے کہا۔

"میں الفریڈ بول رہا ہوں۔ آپ کا شکریے۔ آپ نے کال کی ہے۔ مارکونی نے میرا پیغام تو آپ کو دے دیا ہوگا"..... الفریڈ کی کروری آواز سائی دی۔

''ہاں۔ تم بے فکر رہو۔ تمہارا یہاں بہترین علاج کیا جائے گا اور تم جلد ہی صحت یاب ہو کر واپس آ جاؤ گے''.....کرنل جیکس نے کہا۔

"شکریہ جناب" ..... دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل جیکسن نے رسیور رکھ دیا اور پھر اس نے سائیڈ پر موجود انٹرکام کا رسیور اٹھایا اور دونمبر بریس کر دیئے۔

"لیں چیف" ..... دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجہ مؤدیانہ تھا۔

'' اُنقونی کو میرے آفس میں بھجواؤ اور میری کار تیار کراؤ۔ میں نے بندرگاہ جانا ہے' ۔۔۔۔۔کرنل جیکسن نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ اس نے بندرگاہ جانا ہے' ۔۔۔۔۔کرنل جیکسن نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ور دوہاں موجود موٹر لانچ کو چیک کرے گا کیونکہ یہ فہر سامنے آنے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ کارڈ آئی لینڈ پر سیکورٹی انچارج اور اس کے آدمیوں کی ہلاکت کا کام پاکیشیائی سیکورٹی انچارج اور اس کے آدمیوں کی ہلاکت کا کام پاکیشیائی

ایجنٹوں کا ہی ہے۔ وہ اب بھی یقیناً جزیرے پر کسی جگہ چھپے ہوئے موں گے اور وہ انہیں ککر سکتا ہے۔ انھونی کو وہ اس لئے ساتھ لے جا رہا تھا کہ انھونی کو سمندر کا کیڑا کہا جاتا تھا اس لئے کسی بھی مشکل صورت حال میں انھونی ہی کام دے سکتا تھا۔

ڈاکٹر کلارک جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو وہ بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا کیونکہ سامنے ایک کری پر ایک بے ہوش آدی رسیوں سے بندھا نظر آ رہا تھا جبکہ اس کے باتی ساتھیوں کو بے ہوتی کے عالم میں کمرے کی دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا۔ کمرے میں جافر بھی موجود تھا۔ اس نے ڈاکٹر کلارک کا استقبال کیا اور ڈاکٹر کلارک کو بیٹنے کے لئے کری پیش کر دی۔ ڈاکٹر کلارک نے فورا ہی محسوں کرلیا کہ جب سے اس نے جا فرکوخصوصی انعام دینے کی بات کی تحمی وه زیاده مؤدب هو گیا تھا۔ "اس بے جارے کومعلوم ہی نہیں کہ خصوصی انعام اتنا خصوصی مو گا کہ اسے اس دنیا سے ہی بے گانہ کر دے گا'' ..... ڈاکٹر کلارک نے سوچتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ کری پر بیٹھ گیا۔ "اے اچھی طرح باندھ دیا ہے تا" ..... ڈاکٹر کلارک نے کہا۔ "جناب آپ خود چیک کر لیں۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ

اس کی پشت پر کر کے انہیں ری سے باندھ دیا ہے اور اس کے دونوں پیر بھی کری کی ٹانگوں کے ساتھ ری سے باندھ دیئے ہیں۔ اب یہ اٹھ کر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی حرکت کر سکتا ہے' ..... جافر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

' ' تھیک ہے۔ اب سے ہوش میں لے آؤ'' ..... ڈاکٹر کلارک نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔

وی دروارے کی سرک سرا۔ ''سنو''..... ڈاکٹر کلارک نے کہا تو جافر واپس مڑ آیا۔

"تہارے پاس کوئی اسلحہ یا مشین پسل ہے" ...... ڈاکٹر کلارک نے کہا۔ نے کہا۔ "نو سر۔ ہارا ان چیزوں سے کیا تعلق۔ البتہ میرے خیال میں

" نوسر - ہمارا ان چیزوں سے کیا تعلق - البتہ میرے خیال میں ان کے پاس اسلحہ ہوگا مجھے تلاشی لینے کا خیال ہی نہیں آیا" - جافر

" پہلے کری پر بیٹھے ہوئے آدمی کی تلاثی لو۔ پھر ان فرش پر پڑے بے ہوش مردول کی تلاثی لو' ..... ڈاکٹر کلارک نے کہا تو جافر سر ہلاتا ہوا اس کری کی طرف بڑھنے لگا جس پر بے ہوش آدمی بندھا ہوا تھا۔ اس نے قریب آ کر اس کی تلاثی کی اور پھر ایک مشین پسل اس کی جیب سے برآ مہ ہوگیا۔

"بيمشين بعل ہے۔ بالكل نيا لگ رہا ہے۔ اس ميں ميكزين

بھی موجود ہے' ..... جافر نے مڑکر ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسل کو ڈاکٹر کلارک کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

بعل لوڈا نٹر کلارک کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ''چلوٹھیک ہے۔تم جاؤ اور اپنٹی کراپ ریز لے آؤ۔ جلدی کرو ان کی وجہ سے خاصا وقت ضائع ہورہا ہے''…… ڈاکٹر کلارک نے مثن پسل کو اپنی گود میں رکھتے ہوئے کہا۔

"دنہیں- ادھر میرے ساتھ بیٹھو۔ آج تم نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ میں تمہاری کارکردگی سے بے حد خوش ہوا ہوں۔ میں نجام دیا ہے کہ تم نے کھی اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا"..... ڈاکٹر کلارک نے کہا تو جافر کا چرہ گلاب کے بھول کی طرح کھل اٹھا۔

رین کا کور ہے۔ ایس رین کا کہ جو بھی اس رین سے ٹکرائے گا وہ ہزاروں ٹکڑول میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ رین نظر بھی نہیں آتیں''…… ڈاکٹر کلارک ذکرا

ے ہوں ۔ ''لیبارٹری۔ کون می لیبارٹری'' .....کیپٹن گروز نے چرت بھرے ۔ لیج میں کہا۔

"" م كارد آئى ليند ميس كهال سے داخل ہوئے سے " ..... واكثر كارك نے الجھے ہوئے ليج ميس كها-

"جزیرہ کارڈ آئی لینڈ۔ یہ سب آخرتم کیا کہ رہے ہو۔ میں فر تہیں بنایا ہے کہ ہم سب ایک موٹر لانچ میں بیٹے کر سمندر کی

سر کرتے پھر رہے تھے کہ اچا تک بے ہوش ہو گئے اور اب یہاں میری آئکھ اس حالت میں کھلی ہے' .....کیپٹن گروز نے جواب دے ہوئے کہا۔

"د مطلب ہے کہ تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے کہانیاں سناؤ گے۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں مشین پسٹل ہے اور اس میں میگزین بھی موجود ہے اور یہ مشین پسٹل تمہاری جیب سے برآمد ہوا ہے جبکہ تم کہہ رہے ہو کہ تم سیاح ہو' ..... ڈاکٹر کلارک نے طنزیہ لہج میں کہا۔

''سیاحت کے دوران کسی بھی وقت زندگی کو خطرہ لاحق ہوسکتا

دوهیئس سرلین کھڑے رہ کر میں بہتر طریقے سے ان سب کی گرانی کر سکوں گا' ۔۔۔۔۔ جافر نے کہا اور ڈاکٹر کلارک نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اس لمحے کرس پر بندھے ہوئے آ دمی نے کراہت ہوئے آ نصیں جھپکانا شروع کر دیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ جھٹکا کھا کر کرس پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اب وہ بری جرت بحری نظروں سے کرے کو، سامنے بیٹھے ڈاکٹر کلارک اور جافر کو دیکھا رہا اور پھر جب اس کی نظریں دیوار کے ساتھ بے ہوش پڑے اپنے ساتھوں پر پریں تو اس کے جم کو ایک جھٹکا سالگا۔

"کیا نام ہے تمہارا'' ..... ڈاکٹر کلارک نے اپنے لیجے کو سخت بناتے ہوئے کہا۔

" پہلے تم بناؤ کہ تم کون ہو۔ ہم تو سمندر میں ساحت کرتے پھر رہے سے کہ اچا تک بوش ہو گئے اور یہاں اب مجھے ہوش آیا ہے۔ یہ سب کیا ہے۔ ہم تو کارمن سیاح ہیں' ..... اس آدمی نے او کی اور قدرے سخت آداز میں کہا۔

''میرا نام کیپٹن گروز ہے۔ میں کارمن فوج میں کیپٹن ہوں۔ وہاں سے چھٹی لے کر اپنے دوستوں کے ساتھ اطالیہ کی سیاحت کے لئے آیا تھا'' سندھے ہوئے آدمی نے جواب دیتے ہوئے الی ہے کہ سرگوش میں بتائی جا عتی ہے' ..... کیپٹن گروز نے کہا تو ڈاکٹر کلارک ایک جھکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چبرے برمسرت

کے تاثرات تھے کیونکہ ناش ریز کو کراس کرنے کا کوئی فارمولا آج

تک سامنے نہ آیا تھا اور ایبا فارمولا اب ان کی نامج میں آنے والا

تھا۔ یمی وجہ تھی کہ ڈاکٹر کلارک کا دل خوش سے انھیل رہا تھا۔ گروز چونکہ بندھا ہوا تھا اس کئے اس کی طرف سے ڈاکٹر کلارک کو کوئی

فکر نہ تھی۔ چنانچہ وہ قدم بڑھاتا ہوا کری کے قریب بیٹنج گیا۔ اس

نے مثین پیول اپنی جیب میں ڈال لیا تھا

"ہاں اب بتاؤ"..... ڈاکٹر کلارک نے کہالیکن دوسرا لمحہ اس پر بھاری رہا۔ جب وہ احیا تک اس طرح فضا میں اچھلا جیسے کوئی شہباز کمی اڑان لیتا ہے اور اڑتے ہوئے وہ کری کے پیچھے کھڑے جافر ے ایک دھاکے سے مکرا کر الث کر نیچے فرش پر گرا اور اس کے

"متم كيا چاہتے ہو۔تم اين بات كرو۔ باہر جو ہوا ہو كا ہوا ہو - گا' ..... اس بار كيشن گروز كا لجه تبديل تما اور شايد اس لجح كي وجه ساتھ ہی اس کا ذہن لکاخت تاریک برتا جلا گیا۔

ہ اس کئے عالمی ساحتی ادارے نے مشین پسل رکھنے کی اجازت دی ہوئی ہے لیکن تم نے اینے بارے میں کچھ نہیں بتایا''..... کیپٹن گروز نے کہا۔

"میرا نام ڈاکٹر کلارک ہے اور تم اس وقت ماسٹر لیبارٹری میں ہو۔ تم ناش ریز کو سیج سلامت کراس کر کے اندر داخل ہوئے ہو کیکن یہال سینڈ ڈیفس لائن موجود تھی اس نے تم پر افیک کیا اور تم ب ہوش ہو گئے۔ تم نے لیبارٹری میں داخل ہونے سے پہلے باہر

کارڈ آئی لینڈ پرسیکورٹی کے لوگوں کمانڈر نیکن اور ان کے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے' ..... ڈاکٹر کلارک نے کہا۔

سے ڈاکٹر کلارک نے چونک کراسے دیکھا تھا۔ "تم نے ناش ریز کے مرکل کو کیے سیج سلامت کراس کر لیا" ..... ڈاکٹر کلارک نے کہا۔

"اگر میں یہ بتا دوں تو کیا تم ہمیں زندہ چھوڑ دو کے" کیپن محروز نے کہا۔

" ال - میں ممهیں زندہ سلامت خاموثی سے باہر نکال دوں گا۔ بابر تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہو گ' ..... ڈاکٹر کلارک نے کہا۔

"ميرك ياس آؤ-فكرمت كرور مين بندها موا مول يه بات

مامنے ایک کری پر ادھیر عمر اطالوی نژاد مخص بیٹا ہوا ہے اور ایک آدی اس کے عقب میں کھڑا ہے جبکہ سامنے دیوار کے ساتھ اس کے ساتھی فرش پر بے ہوش بڑے ہوئے ہیں۔اسے ہوش میں دیکھ كرسامنے كرى ير بيٹھے ہوئے آدمى نے اس سے نام يوجھا تو ليپنن شکل نے وہ نام بتایا جو میک آپ کے بعد وہ رکھتے تھے جبکہ اس ادھر عمر آدمی جس نے بعد میں اپنا نام ڈاکٹر کلارک بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ کیٹین تھیل کو سی بھی معلوم ہو گیا کہ وہ اس وقت لیبارٹری کے نمس جھے میں ہیں اور سامنے بیٹھا ہوا آدمی ڈاکٹر کلارک اس لیبارٹری کا انچارج ہے۔ ڈاکٹر کلارک نے اینے آدمی ہے مشین پول لے کر اپنی گود میں رکھ لیا تا کہ کیٹن شکیل کو خوفزدہ کر سکے۔ ڈاکٹر کلارک کو اصل حیرت میتھی کہ کیپٹن تھیل اور اس کے ساتھی آخر کس طرح ناش ریز کے کور کی موجودگی کے باوجود اے کراس کر کے لیبارٹری کے اندر داخل ہوئے ہیں جبکہ لیٹن کیل ہوش میں آنے کے بعد مسلسل بیاوشش کرنا رہا کہ کسی طرح ائے دونوں ہاتھ آزاد کر سکے اور بغیر ہاتھ آزاد کئے وہ اپنی ٹامگوں کوبھی ری کی گرفت سے آزاد نہ کرا سکتا تھا۔ ہاتھ کھل جانے سے بھی اس کا بوراجسم حرکت میں نہ آسکتا تھا لیکن نجانے گانٹھ کہاں دی گئی تھی کہ کیپٹن تھلیل کی مسلسل کوشش کے باوجود گانٹھ نہ مل رہی تھی۔ ری اس قدر مضبوط تھی کہ باوجود جھکے دینے کے وہ سیح سالم تھی اس لئے مجبورا کیپٹن تکیل کو ڈاکٹر کلارک ہے مسلسل باتیں کرنا

کیپٹن شکیل کے تاریک ذہن میں روشنی کا ایک نقط نمودار ہوا اور پھر یہ روشی تھیلتی چلی گئی۔ جب اس کا شعور بیدار ہونے لگا تو اس کا ڈھلکا ہواجہم خود بخو د جھٹکا کھا کر ادیر کو اٹھا اور پھر اس جھٹکے کی وجہ سے اس کا شعور کمل طور پر بیدار ہو گیا البتہ اس دوران بے ہوش ہونے سے پہلے کے مناظر کسی فلم کی طرح اس کی آتھوں کے سامنے گھوم گئے تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں سمیت کامیابی سے ناش ریز کا سرکل کراس کر آیا تھا اور وہ ماسٹر لیبارٹری کے ایک خالی كرے ميں پنج تھے۔ پھر وہ آگے برصنے كے تو اجا تك چك چنگ کی آوازیں سنائی دیں اور وہ بے ہوش ہو گئے اور اب کیپٹن تکیل کا شعور بیدار ہوا تو اس نے فورا بی چیک کرلیا کہ وہ کی بڑے کمرے میں کری پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے عقب میں کر کے رس سے باندھے گئے ہیں اور اس کے دونوں پیروں کو بھی کری کی ٹانگوں کے ساتھ رس سے باندھ دیا گیا ہے۔

ادر وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس نے ڈاکٹر کلارک اور دوسرے آدمی المينان كا سانس ليا- اب مسئله تفا عمران اور ديگر ساتھيوں كو موش دلانے کا تو وہ تیزی سے جافر کی طرف بردھا۔ اسے یقین تھا کہ جس اینی گیس سے اس کو ہوش دلایا گیا ہے اور یہ کام لازما جافر نے کیا تھا اس لئے وہ اینٹی گیس کی بوتل جافر کے پاس ہو گی۔ کیپُن شکیل نے جھک کر بے ہوش پڑے جافر کی تلاثی کی تو وہ بال کی جیب سے برآمہ مو گئی۔ بین الاقوامی قانون کے تحت گیں یا اپنی گیس جس بوتل میں رکھی جائے اس بوتل کی گردن لمی رکی جاتی تھی۔ کمی گردن والی بوتل گیس کی بوتل کہلاتی تھی۔ کیپٹن ظیل نے بوتل کا ڈھکن مٹایا اور پھر جھک کر فرش پر پڑے عمران ل ناک سے بوتل کا دہانہ لگا دیا۔ پھر جب عمران کے جم میں زکت کے آٹارنظر آنے لگے تو کیٹن شکیل نے بوتل مٹالی اور پھر ادی باری سب ساتھوں کی تاک سے بوال کا دہانہ لگایا۔ سب سے أفريس صالحه كى ناك سے بوتل كا دہانه لگا كر جب وہ پلنا تو المان اٹھ کر بیٹھ چکا تھا لیکن اس کے چبرے پر حیرت اور بحس ك لم جلى تاثرات تھے۔ كيٹن شكيل نے بول كا وُهكن لگا كر ال کو جیب میں ڈالا اور آگے برے کر فرش یر بے ہوش بردے ڈاکٹر الاک کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ پھر اس کی جیب سے اس نے

بڑیں اور پھر اچا تک اس کی انگلیاں نچلے جھے میں موجود گانھ تک آ خر کار پہنے کئیں۔ گانٹھ ملنے کے بعد اسے کھولنا اس لئے بھی کیپن تحکیل کے لئے کوئی مسلد نہ تھا کہ عام اور سادہ گانٹھ لگائی گئی تھی اس لئے اس نے ہاتھ آزاد کرا لئے۔ اس کے ساتھ ہی کیپٹن تھیل نے مکمل آزادی کے حصول کے لئے بلانگ بنا کی اور اس بلانگ ك تحت ال في ذاكر كلارك كواية قريب بلايا وو واكثر كلارك ایک بار انچکیایا لیکن کیٹین قلیل نے بندھے ہونے کا کہہ کر اسے مطمئن کر دیا پھر چونکہ وہ سائنسدان تھا اس کئے اسے ناش ریز کا توڑ جانے کا بے مدشوق تھا اور کیٹن کھیل نے اس کے اس شوق کا فاكده الهايا اور ذاكثر كلارك چونكه بطور ايجنك تربيت يافته نه تها بلكه ایک سائنسدان تھا اس لئے وہ اس کے ٹریپ میں آ گیا۔ کیپن تحکیل خود اٹھ کرچل نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی ٹانگیں کری کی ٹامگوں کے ساتھ بندھی موئی تھیں چانچہ اس نے بیطریقہ اپنایا کہ جیسے ہی ڈاکٹر کلارک قریب آیا کیٹن تھیل ایک جھٹے سے اٹھ کھڑا ہوا دوسرے کمح ایک جھکے سے اس نے دونوں ہاتھوں سے ڈاکٹر کلارک کو اٹھا کر بوری قوت سے سامنے کھڑے جافر پر مجینک دیا اور اس کے ساتھ ہی کیٹن شکیل نے جھک کر اپنی دونوں ٹاگلوں کے گرد بندهی ہوئی رسیوں کی گاتھیں کھولنا شروع کر دیں۔ اس کے ہاتھ بجل کی می تیزی سے چل رہے تھے کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ اسے كى بھى وقت شوك كيا جا سكتا ہے ليكن جب ٹائليں آزاد موئيں امثین پول نکال لیا جو انہوں نے اس کی جیب سے نکالا تھا۔

"بیسب کیا ہے" .....عمران کی آواز سن کر کیپٹن تھکیل بلٹا۔ باقی ساتھی بھی تقریباً ہوش میں آ چکے تھے اس لئے کیپٹن تھیل نے اپ ہوش میں آنے سے لے کر اب تک جو پچھے ہوا وہ سب تفصیل سے

"اوه ید ڈاکٹر کلارک ہلاک تو نہیں ہوگیا۔ یہی ماسٹر لیبارٹری کا انچارج ہے " .....عمران نے ایک جھکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے فرش پر پڑے ادھیڑ عمر آ دمی کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر کلارک اور جافر دونوں ہی پشت کے بل زمین پر گرے تھے اور ان کے سر دھاکے سے فرش سے مکرائے تھے جس کی وجہ سے وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل رہنا تو ایک طرف دما فی چوٹ کی وجہ سے فورا ہے ہوش ہو گئے تھے۔

''یہ زندہ ہے۔ اسے اٹھا کر کری پر بٹھاؤ اور رسی سے باندھ دو اور ہاں۔ ہمارا سامان کہاں ہوگا۔ اس میں بے ہوش کر دینے والی گیس کے پیول ہیں۔ یہ بہت بردی لیبارٹری ہے اور ہم شاید اس کے کسی بعید کمرے میں ہیں اس لئے یبال موجود سب افراد کو اگر بوش نہ کیا گیا تو ہم میں سے کوئی ساتھی ان کے ہاتھوں ہلاک بھی ہوسکتا ہے'' .....عمران نے کہا۔

"آپ ڈاکٹر کلارک سے بات چیت کریں۔ میں اور تنویر جاکر چیکنگ کرتے ہیں' .....کیٹن شکیل نے کہا۔ "اوہ نہیں۔ ابھی تک شاید ہمارے بارے میں سوائے ڈاکٹر

کلارک اور اس آدمی کے اور کسی کوعلم نہیں ہے۔ یہاں فوری طور پر اطالوی فوج بھی ریڈ کر سکتی ہے' .....عمران نے کہا۔

آپ بے فکر رہیں۔ میں نے اس جافر کے منہ سے سٹور کا لفظ منا تھا۔ وہ ڈاکٹر کلارک کو بتا رہا تھا کہ ان کی جیبوں سے لکلا ہوا ماان سٹور میں رکھا ہے' ..... کیپٹن شکیل نے کہا۔

"تو پھر پہلے اس جافر کو ہوش میں لا کرسٹور تک لے مطلح یں' .... عمران نے کہا اور سب ساتھیوں نے اثبات میں سر ہلا ریئے کیونکہ وہ اس وقت ذہنی طور پر خاصے الجھے ہوئے تھے۔ وہ ایک لحاظ سے سوئے ہوئے آتش فشال کے دہانے پر تھے اور کسی بھی وقت انہیں اس انداز میں گھیرا جا سکتا تھا کہ وہ یقینا اسلحہ کے بغیر بے بس ہو جاتے۔ چنانچہ عمران نے جھک کر فرش پر بڑے ہوئے بے ہوش جافر کا منہ اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر ديئ - چندلحول بعد جب جافر كے جم ميں حركت كے تاثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے تو عمران نے ہاتھ ہٹا گئے اور سیدھا کھڑا اوراس نے ایک پیرکوآگے کر کے بوٹ کی ٹو فرش پر پڑے جافر ک گردن پر رکھ دی وہ جلد از جلد اینے سامان اور لیبارٹری کے ارے میں معلومات حاصل کر لینا جاہتا تھا۔ چند لحوں بعد جافر ہوش یں آ کر لاشعوری طور پر اٹھنے لگا تو عمران نے اس کی گردن پر رکھا الا بيراً كى طرف مخصوص انداز مين دبايا تو الصفى كى كوشش كرتا اوا جافر لیکفت اس طرح پھڑ کنے لگا جیسے بری ذریح ہوتے ہوئے پورئتی ہے۔ عمران نے اس کی شہ رگ سے پیر اونچا کر لیا تو جافر کے نے بے اختیار کیے لیے سانس لینا شروع کر دیئے۔ وا

"جارا سامان کہال ہے۔سٹور کہال ہے " .....عمران نے غرائے ہوئے کہا تو جافر کا جسم ایک بار پھر پھڑ کئے لگا۔

"رک جاؤ۔ رک جاؤ۔، مجھے مت مارو۔ میں تو ادنی سا ملازم ہوں۔ میں سب کچھ بتا دوں گا۔ مجھے مت مارو' ..... جافر نے کاخت کھکھیائے ہوئے لیجے میں کہا۔

"تم تعاون كرو كے تو في جاؤ كے ورنه " .....عمران نے كہا-"میں وعدہ کرتا ہوں کہتم سے کوئی دھو کہ نہیں کروں گا"۔ جافر نے کہا تو عمران نے پیر ہٹایا اور جھک کر جافر کو گردن سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ جافر چند کمحوں کے لئے ڈمگایا لیکن پھر اینے پیروں پر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ عمران نے اس کرسی پر بٹھایا اور پھر جافر نے واقعی تعاون کیا۔ اس نے نہ صرف اس كرے سے الحقه كرے ميں موجود سٹور كے متعلق بتايا بلكه ال نے عمران کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے بوری کیبارٹری کے بارے میں، وہاں کام کرنے والے سائنسدانوں کے بارے میں بھی تفصیل بنا دی جہاں اس وقت عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ یہ سیکورٹی ونگ تھا۔ اس کے ساتھ الحقہ لیبارٹری میں کام کرنے والوں کے رہائش کمرے تھے اور سٹور بھی جبکہ دو بڑے ہال

لیبارٹری کا کام دیتے تھے۔ جافر کے بقول وہاں اس سائنسدان

کے علاوہ اٹھارہ ان کے ہمیلیر تھے اس کے علاوہ وہاں صفائی کرنے والے علیحدہ تھے اور کھانا لکانے والے باور چیوں کی بھی خاصی تعداد

والے مسیحدہ سے اور کھانا لگانے والے باور چیوں کی بھی خاصی تعداد یہاں موجود تھی۔ وہاں ایک بردا سٹور بھی تھا جہاں کھانے پینے کی چزوں اور بھلوں سمیت سب کچھ موجود تھا۔

"اس كے ساتھ جاؤكيٹن كليل اور اپنا سامان لے آؤتاكہ ہم آگے بردهسكيں' .....عمران نے كہا توكيٹن كليل نے اثبات ميں سر ہلا ديا۔

''میں بھی تمہارے ساتھ چانا ہوں' ' ۔ ۔ ۔ توری نے کہا اور عمران
کے اثبات میں سر ہلانے پر وہ بھی کیپٹن شکیل کی طرف بردھ ا جو
جافر کا ہاتھ پکڑے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بردھ رہا تھا۔
" جلدی واپس آنا۔ یہاں کی بھی وقت کچھ بھی ہوسکتا ہے'۔
عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل نے اثبات میں سر ہلا دیا جبکہ عمران
ال کری کی طرف بردھ گیا جہاں ڈاکٹر کلارک کو کری پر بھا کر
رسیوں سے جکڑ دیا گیا تھا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ عمران نے
درنوں ہاتھ اس کے منہ اور ناک پر رکھ دیئے۔ چند کمحوں بعد ڈاکٹر
دانوں ہاتھ اس کے منہ اور ناک پر رکھ دیئے۔ چند کمحوں بعد ڈاکٹر

ہاتھ ہٹائے اور پیچے ہٹ کر کری پر بیٹھ گیا جبکہ صفدر، صالحہ اور جولیا بردنی دروازے کے قریب اس طرح کھڑے تھے جیسے کسی بھی

دت ان پر حملہ ہو سکتا تھا۔ کو ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا لیکن وہ افیر اسلحہ کے بھی دوسروں سے بخو بی لڑ سکتے تھے اس لئے وہ سب

پوری طرح الرث تھے۔ اس کمح ڈاکٹر کلارک نے کراہتے ہوئے آئے گئی وہ ایک جھکے سے کری پر آئیسیں کھول دیں اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھکے سے کری پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اس کی نظریں سامنے بیٹھے ہوئے عمران پر جی ہوئی تھیں۔

"اپنا تعارف کرا دیں تا کہ بات چیت کو آگے بڑھایا جا سکے"۔ مران نے کہا۔

"مرا نام ڈاکٹر کلارک ہے اور میں ماسٹر لیبارٹری کا انچاری میں اسٹر لیبارٹری کا انچاری ہوں۔ تم کس طرح ناش ریز کے کور کے باوجود اندر واغل ہو گئے۔ سینڈ ڈیفنس لائن کراس کرتے ہوئے تم لوگ بے ہوش ہوگئے۔ جافر اس ایر بے کا انچارج ہے۔ اس نے مجھے اطلاع دی تو میں فورا یہاں پہنچ گیا۔ میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس ناش ریز کو زیرو کرنے کا کون سا فارمولا ہے"۔ ڈاکٹر کلارک نے کہا۔

"آپ نہ صرف اطالیہ کے بلکہ شاید پوری دنیا کے سینر سائنس کا طالب سائنسدانوں میں شار ہوتے ہوں جبکہ میں صرف سائنس کا طالب علم ہوں۔ اب میں بھی اپنا تعارف کرا دوں۔ میرا نام علی عمران ایم الی سی۔ ڈی ایس سی (آکسن) ہے اور میرا تعلق پاکیشیا سیرٹ سروس سے ہے۔ پاکیشیا سے چوری کر کے لایا گیا فارمولا اور اس کے پوائنش یہاں اس لیبارٹری میں لائے گئے۔ آپ کا خیال تھا کہ یہ لیبارٹری نا قابل شخیر ہے "……عمران نے کہا۔

"تم نے ڈی ایس سی (آکسن) یو نیورٹی سے کی ہے۔ میں بھی وہاں پڑھا تا رہا ہوں' ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڈاکٹر کلارک نے کہا۔ "پھر تو آپ میرے استاد ہوئے۔ بہرحال اگر آپ ہمارا فارمولا اور اس کے نوٹس ہمیں دے دیں تو ہم خاموثی سے واپس چلے جائیں گے۔ آپ کو یا آپ کے کسی ساتھی کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر لیکن اگر آپ نے تردد کیا اور ہمارے خلاف کوئی سازش کرنے کی کوشش کی تو پوری لیبارٹری کو بمول سے اڑا دیا جائے گا'۔عمران نے کہا۔

المجائد المحال المجائد المحال المجائد المحال المحال المحال المحال المجائد المحال المح

''سامان مل گیا ہے'' .....عمران نے مڑ کر کہا۔ ''ہاں'' .....کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''وہ جافر کہاں ہے'' .....عمران نے پوچھا۔ ''وہ تنویر ایکشن کا شکار ہو گیا ہے'' .....کیپٹن شکیل نے جواب بیانی کر رہے ہیں'' .....عمران نے ڈاکٹر کلارک سے مخاطب ہو کر کہا۔

''تم یقین کرو۔ میں سی بول رہا ہوں'' ..... ڈاکٹر کلارک نے بڑے زور دار کہجے میں کہا۔

"اور اگر میں ثابت کر دوں کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ سائنسدان ہونے کے باوجود کیا سلوک کیا جائے" .....عمران نے اس بار قدرے سخت کہے میں کہا۔

"اب میں کیا کرسکتا ہوں۔ ناش ریز جب تمہارا کھے نہیں بگاڑ کیں تو میں کیا کرسکتا ہوں' ..... ڈاکٹر کلارک نے ایسے لیجے میں جواب دیا جیسے وہ انتہائی بے بس ہو چکا ہو۔ باتوں کے دوران

عمران کی نظریں ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی پر جم گئیں کیونکہ آٹھ منٹ گزر چکے تھے۔

''اوکے۔ میں خود تلاش کر لول گا'' .....عمران نے اٹھتے ہوئے ا۔

'' مجھے تو حچوڑ دو''…… ڈاکٹر کلارک نے چونک کر کہا۔ '' دیکے میں میں ایک میں نہیں مل سے میں کی میں میں

"جب تک ہمارا فارمولانہیں مل جاتا۔ آپ کو یہاں ای حالت میں رہنا ہوگا' ......عران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سانس روک لیا کیونکہ دس منٹ گزر گئے تھے اور پھر اس نے کری بر بندھے بیٹھے ڈکٹر کلارک کی گردن ڈھلکتی ویکھی تو وہ سمجھ گیا کہ کیپٹن عکیل نے گیس فاکر کر دی ہے۔ یہ پیٹل گیس تھی جو انتہائی

دیا تو عمرن بے اختیار ممکرا دیا۔
"نید ڈاکٹر صاحب تو فارمولے کے بارے میں بتانے سے

انکاری ہیں اور اتنے بڑے اور بزرگ سائنسدان پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے اس لئے تم جاکر بے ہوش کر دینے والی گیس اس طرح فائر کر دو کہ لیبارٹری میں موجود تمام افراد بے ہش ہو جائیں۔ اب ہم فارمولا خود تلاش کریں گے۔ بعد میں ان سے نمٹ لیس گئی۔ سے خمٹ لیس گئی۔ مران نے پاکیشیائی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا۔

"آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں گیس فائر کر رہا ہوں۔ آپ بھی ساتھ ہی ہے ہوش جا کیں گئن سیکیٹن شلیل نے بھی یاکیشیائی زبان میں کہا۔

"جھ سے وقت ملا لو اور ٹھیک دی منٹ بعد فائر کر دینا۔ باتی ساتھیوں کو بھی بتا دو' ..... عمران نے کہا تو کیٹن شکیل نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر دونوں نے اپنی اپنی گھریوں کو چیک کر کے وقت ملا لیا اور اس کے ساتھ ہی کیٹن شکیل اور تنویر دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے اور انہوں نے جولیا اور

صالحہ دونوں کو بھی اپنے ساتھ آنے کا کہا اور پھر وہ سب وروازے سے باہرنکل گئے۔ اب اس کمرے میں ڈاکٹر کلارک اور عمران اکیلا تنا

"واكثر كلارك بي افسول بي كرآب مجه س وانسة غلط

زدد اثر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت جلد ہوا میں مل کر اپنے اثرات ختم کر دیتی تھی۔

عمران نے اس کا انتخاب خصوصی طور پر اس لئے کیا تھا کہ اس
کے خیال کے مطابق لیبارٹری کافی بڑی ہوگی ادر گیس کے اثرات
ست ہوئے تو ہوسکتا ہے کہ پوری لیبارٹری میں وہ کام نہ کر سکے
اور اس کے اپنے ساتھی بھی شاید اتنی دیر سانس نہ روک سکیں۔ تین
منٹ مزید گزر گئے تو عمران نے آہتہ آہتہ سانس لیا لیکن جب
اس پر گیس کا اثر نہ ہوا اور گیس کی نامانوس بو اس کے ناک سے نہ
مکرائی تو اس نے بے اختیار زور زور سے سانس لینا شروع کر دیا۔
اس کے ساتھ ہی وہ مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی
طرف بڑھ گیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے دور سے صفدر کو ہوا میں
ہاتھ لہرا کر اسے ادھر آنے کا اشارہ کیا تو عمران تیز تیز قدم اٹھاتا

'' ڈاکٹر کلارک کا آفس چیک کرنا پڑے گا۔ وہاں سے فارمولا نہ بھی ملا تب بھی الیی کوئی ڈائری یا کاغذمل جائے گا جو ہماری رہنمائی کر سکے گا''……عمران نے کہا تو صفدر نے اثبات میں سر ہلا

> ۔ ''باقی ساتھی کہاں ہیں''....عمران نے کہا۔

بان من من مهان میں میں کہ گئیس کے اثرات پوری لیبارٹری پر ''وہ چیکنگ کر رہے ہیں کہ گیس کے اثرات پوری لیبارٹری پر ہوئے ہیں یانہیں''.....صفدر نے کہا اور عمران نے اثبات میں سر

ہلا دیا۔ پھر عمران، صفدر کے ساتھ لیبارٹری کے بروے ہال میں داخل ہوا جہاں تقریباً بارہ افراد موجود تھے جن کی گردنیں اور جسم کرسیوں پر ڈھلکے ہوئے تھے۔

''میں ڈاکٹر کلارک کا آفس تلاش کرلوں'' .....عران نے کہا اور پھر تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ یہ خاصا بڑا آفس تھا۔ ابھی عمران اندر داخل ہو کر اس کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچا تک میز پر موجود فون کی تھٹی نج اٹھی تو عمران فون کی طرف بڑھا اور پھر تیسری بار تھٹی بجنے پر اس نے رسیور اٹھا لیا۔

'' ڈاکٹر کلارک بول رہا ہوں' ،.... عمران نے ڈاکٹر کلارک کی آواز اور لیجے میں کہا۔

'' کرنل جیکن بول رہا ہوں۔ چیف آف پیٹل سروسز۔ کارڈ آئی لینڈ میں لیبارٹری کے سیکورٹی ونگ میں پراسرار افراد نے بے پناہ قل و غارت کی ہے۔ کماغڈر نیلن اور اس کے آٹھ ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے لیکن کن لوگوں نے ایبا کیا ہے اس کا پہتہیں جال سکا البتہ کارڈ آئی لینڈ کے عقب میں چار بحری میل کے فاصلے پر موجود ٹاپو کی ایک کھائی میں سے ایک موٹر لانچ ملی ہے۔ یہ موٹر لانچ بندرگاہ سے کرائے پر سیاحوں نے لی ہے۔ ان کی تعداد چھتی بین دوعورتیں اور چار مرد سے اور یہی تعداد پاکیشائی ایجنٹوں بین میں دوعورتیں اور چار مرد سے اور یہی تعداد پاکیشائی ایجنٹوں کی بھی ہے لیکن وہ اس وقت کہاں ہیں۔ یہ معلوم نہیں ہو رہا اس

'' وہاں رائے میں بوشہ اور تیراکی کے لباس ان کے متھے چڑھ جا کیں گے اور لانچ بھی گئی۔ اب یہاں سے نکلنے کا تو سکلہ بن جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالی مدو کرے گا پہلے فارمولا تو ملے''۔ عمران نے بربراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آفس کی تلاثی لینا شروع کر دی۔

لئے آپ کو دوبارہ فون کیا ہے' ..... دومری طرف سے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا گیا۔
"نیہ سب کچھ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیبارٹری سے باہر کے حالات کو سنجالنا آپ کا کام ہے۔ لیبارٹری تو آپ کو معلوم ہے کہ نا قابل تنخیر ہے۔ اس میں انسان تو ایک طرف کوئی کھی بھی ہماری اجازت کے بغیر نہ اندر داخل ہو سکتی ہے اور نہ ہی باہر آ سکتی ہے' .....عران نے ڈاکٹر کلارک کی آواز اور لہجے میں جواب دیے

سائنسدان ہے اس لئے وہ ناش ریز اور دیگر حفاظتی سائنسی نظام کے خلاف کام بھی کرسکتا ہے۔ آپ کو ہر لمحہ الرث رہنا ہو گا جب تک وہ پکڑے نہ جائیں' ...... کرال جیکسن نے کہا۔

"ان پاکشیائی ایجنوں کا لیڈر عران بھی آپ کی طرح ایک

"آپ مجھے سبق پڑھانے کی بجائے خود کام کریں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس بار ہے اور کیا نہیں' ..... عمران نے اس بار فصلے لہجے میں کہا۔

""سوری سر۔ میرا مقصد آپ کی توہین کرنا نہیں تھا۔ صرف الرث کرنا تھا۔ اور اس کے الرث کرنا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے رسیور رکھ کر ایک طویل سانس

ہوں اور تم نے احمقوں جیسی باتیں شروع کر دی ہیں' ..... کرظ جیکن نے قدرے خصیلے لہجے میں کہا۔

"باس- آپ ناراض نہ ہوں۔ یہ لوگ بہرطال انسان ہیں جنات یا کوئی الیم مخلوق نہیں جو انسانی نظروں سے اوجھل ہو سکتی ہو۔ ہم تجزیاتی طور پر چیک کر لیتے ہیں' ..... انھونی نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔

" تجزیاتی طور پر۔ کیا مطلب' ..... کرنل جیکن نے چونک کر

''باس۔ یہ حقیقت ہے کہ چھ افراد نے جو کارمن نژاد تھے ایک لائح ہائر کی۔ ان چھ افراد کی تعداد اور ان میں مردوں اور عورتوں کا

> تاسب وہی ہے جو پاکیشائی میم کا ہے' ..... افقونی نے کہا۔ ''تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ لیکن' ..... کرنل جیکسن نے کہا۔

"باس - بیموٹر بوٹ کارڈ آئی لینڈ کے عقب میں ٹاپو جو کارڈ آئی لینڈ کے عقب میں ٹاپو جو کارڈ آئی لینڈ سے تقریباً چار بحری میل ہے، پر موجود پائی گئی ہے اور یہاں اس کی موجودگی بتا رہی ہے کہ بیلوگ بندرگاہ سے سمندر میں سفر کرتے ہوئے ٹاپو پر پہنچے اور انہوں نے دانستہ طور پر اس لانچ کو کھائی میں چھپا دیا تا کہ بیہ کھلے سمندر میں نہ نکل جائے اور دور سے چیک بھی نہ ہو سکے'' سس انقونی نے کہا۔

''ٹھیک ہے۔ آگے بولو' .....کرنل جیکسن نے کہا۔ ''پھر ہم کارڈ آئی لینڈ کے اس جھے میں گئے جہاں کمانڈر نیلسن کارڈ آئی لینڈ کے کرانس ائیر سپاٹ ایریا میں بنی ہوئی عمارت کے آفس کے انداز میں سجائے گئے ایک کمرے میں کرنل جیکن ایٹ ساتھی افقونی درمیانے قد اور درمیانے جسم کا مالک تھا لیکن اس کی کشادہ پیشانی اس کی ذہانت کا یہ درمیانے جسم کا مالک تھا لیکن اس کی کشادہ پیشانی اس کی ذہانت کا یہ درمیانے جسم کا مالک تھا لیکن اس کی کشادہ پیشانی اس کی ذہانت کا یہ دے رہی تھی۔

"اب کیا کیا جائے انھونی۔ یہ لوگ تو سرے سے انسان ہی خبیں ہے ورنہ ایک نہیں، پورے چھ کے چھ افراد ایسے غائب ہو گئے ہیں جیسے ان کا مجھی وجود ہی نہ رہا ہو' ...... کرنل جیسن نے ہوئے کہا۔

''باس۔ میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ یہ ایجٹ لیبارٹری میں داخل ہو چکے ہیں۔ سس طرح ہوئے ہیں یہ میں نہیں تا سکتا لیکن ہوا اییا ہی ہے''……انھونی نے کہا۔

"كيا ہو گيا ہے تمہيں۔ ميں تو تمہيں ذہين سجھ كر ساتھ لے آيا

45

" " کی دال کی داش ریز کا کور کیوں لیبارٹری کو ڈالا گیا ہے' .....کرنل جیکسن نے کہا۔

'' مجھے بتایا گیا ہے کہ ان ریز سے دو فٹ تک کا فاصلہ محفوظ ہے۔ اس کے بعد دنیا کی سخت سے سخت چیز بھی ان ریز سے کمراتے ہی ذرول میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اسے باہر سے کسی صورت کنٹرول نہیں کیا جا سکتا'' ..... انھونی نے کہا۔

"تو چر بیال گئے''.....کرنل جیکسن نے کہا۔

''میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ لیبارٹری کے اندر ہیں''۔ انھونی نے بصند ہو کر کہا۔

"ابھی تمہارے سامنے انچارج سائندان ڈاکٹر کلارک سے دوبارہ بات ہوئی ہے۔ وہ ہر لحاظ سے مطمئن ہیں۔ اگر یہ لوگ وہاں ہوتے تو ڈاکٹر کلارک اس قدر مطمئن انداز میں بات نہ کرتے".....کرنل جیکن نے کہا۔

"آپ کی بات درست ہے لیکن پھر ہوا کیا ہے' ..... انھونی نے الجھے ہوئے لیج میں کہا۔

"یکی تو اصل مسئلہ ہے کہ بیالوگ اس وقت کہاں موجود ہیں'۔ کرنل جیکسن نے کہا۔

"ایک بات اور باس۔ اگر بیالگ یہاں موجود بیں تو یہ واپس کیے جائیں گے۔ ان کی لانچ موجود نہیں ہے بلوشے بھی نہیں با۔ پھر' ..... انھونی نے کہا تو کرنل جیکسن نے صرف اثبات میں

اور اس کے ماتحت عملے کی الشیں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ عام لوگ نہیں سے سیکورٹی کے لئے با قاعدہ تربیت یافتہ سے لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ہلاک ہو گئے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آئبیں ہلاک کرنے والے ان سے زیادہ تربیت یافتہ سے جو پاکیشیائی ایجنٹ ہو سکتے ہیں جن کی پوری دنیا میں شہرت ہے''…… انھونی نے کیا۔

'' گڈ۔ تمہارا ذہن واقعی کام کرتا ہے۔ گڈ'' ..... کرنل جیکسن نے تعریف کرتے ہوئے کہا۔

ور مھینکس باس۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ اس خفیہ رائے سے جہاں سے یہ لوگ یہاں پہنچ ہیں وہاں چھ بلوشے اور چھ تیراکی ك لباس مع بين اس سے بية ثابت جو كيا كه بيه وبى لا في والے لوگ ہیں۔ چار بحری میل کھلے سمندر میں کوئی آدی مسلسل نہیں تیر سكنا اس لئے انہوں نے جديد ترين ايجاد بلوشه كا سہارا ليا اور يہ لوگ یہاں پہنچ گئے۔ بلوشوں کی یہاں موجودگی بتا رہی ہے کہ یہ لوگ واپس نہیں گئے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چر کہال گئے۔ پورے کارڈ آئی لینڈ میں سوائے لیبارٹری کے اندرونی حصے کے باہر کہیں بھی یہ لوگ موجود نہیں ہیں۔ وہ چھ جیتے جاگتے انسان ہیں کوئی کھیاں نہیں کہ کسی اندھیرے کونے میں دیوار سے چٹی ہولی ہوں گی اس لئے لامحالہ یہ لوگ لیبارٹری کے اندر موجود ہیں'۔ انھونی نے طویل تجزیہ کرتے ہوئے آخر نتیجہ کا اعلان کر دیا۔

"وہ جزیرے کی عقبی طرف سمندر میں تیر رہے تھے۔ میں ویے بی دور بین کی دوجہ بی دور بین کی دوجہ سے سمندر کی اوپر والی سطح پر تیرتے ہوئے جھ افراد نظر آئے۔ سلے

سے سمندر کی اوپر والی سطح پر تیرتے ہوئے چھ افراد نظر آئے۔ پہلے تو میں نے سمجھا کہ یہ محصلیاں ہیں لیکن پھر غور کرنے پر احساس ہوا کہ یہ انسان ہیں اور ان کا رخ عقبی طرف موجود ٹاپو کی طرف

تھا''.....گراہم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ''کیا اب بھی تم انہیں دیکھ رہے ہو''.....کرنل جیکسن نے کہا۔

" بناب وہ تیرتے ہوئے دور بین کی ریخ سے باہر چلے گئے ہیں' " سے گراہم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''چار بحری میل تو یہ لوگ تیر نہیں سکتے۔ یہ تو راستے میں ہی ہلاک ہو جائیں گے لیکن ہمیں انہیں زندہ پکڑنا چاہئے تاکہ دنیا کو ان کی لاشیں وکھا کر یقین دلایا جا سکے کہ ہم نے واقعی پاکیشیا سکرٹ سروس کا خاتمہ کر دیا ہے۔ او کے گراہم۔ شکریہ''……کرنل جیکن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ رسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔

بیتن نے لہا اور اس نے ساتھ ہی وہ رسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ''کیا ہوا ہے باس۔ آپ نے تفصیل نہیں بتائی''…… انھونی نے کہا تو کرنل جیکس نے مختصر طور پر گراہم کی دی ہوئی رپورٹ کے بارے میں بتا دیا۔

"تو اب آپ کہاں جا رہے ہیں' ..... انھونی نے حیرت بھرے لیے میں کہا۔

"أنبيل بلاك كرف\_ ميرا بيلي كاپٹر يبال موجود ہے اور ميرا

سر ہلا دیا۔ ای کمیح فون کی گھنٹی نئے اٹھی تو کرئل جیکسن نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ ''لیں۔ کرئل جیکسن بول رہا ہوں''……کرئل جیکسن نے کہا کیونکہ وہ اس وقت اپنے آفس کی بجائے کسی دوسرے کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا اس لئے اس نے اپنا نام بتانا ضروری سمجھا تھا۔ میں بیٹھا ہوا تھا اس لئے اس نے اپنا نام بتانا ضروری سمجھا تھا۔

یں میں اور اور اور ہوں جناب۔ ائیر چیک بوسٹ نمبر تھری ہے''۔۔۔۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔

ے ہوراں کے دیا ہے کہ میں نے بتایا ہے کہ میں اس آپ کو یہ نمبر کس نے دیا ہے کہ میکس نے کہا۔ نمبر پر موجود ہوں''……کرل جیکس نے کہا۔

"آپ نے خود ہی ائیر چیک پوسٹ نمبر ون کو بید فون نمبر دیا ہے۔ ائیر چیک پوسٹ ون نے بید اطلاع سب ائیر چیک پوشش کو دے دی' .....گراہم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''اوہ اچھا۔ اب بتا کیں کہ کیوں فون کیا ہے۔ کوئی خاص بات' ۔۔۔۔۔ کرنل جمکسن نے چونک کر کہا۔ ''وشمن ایجنٹوں کو میں نے سمندر میں تیرتے ہوئے دیکھا ہے۔

وی میں ہوں میں کے اختیار ان کی تعداد چھ ہے' .....گراہم نے کہا تو کرنل جیکس بے اختیار اچھل پڑا۔ چونکہ لاؤڈر آن نہ تھا اس لئے ساتھ بیٹھا ہوا انھونی بات نہیں سکا تھا۔

''اوہ۔ اوہ۔ کب کی بات ہے۔ کہاں ہیں وہ۔ زندہ ہیں یا مردہ'' ..... کرنل جیکن نے انتہائی مضطرب انداز میں کہا۔ 463

''لیں سر'' سی ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ''کامگر۔ ایک دور مار رائفل اور اس کے ساتھ فل میگزین انھی میرے آفس پہنچاؤ'' سی ائیر کمانڈر برگ نے قدرے تحکمانہ لہج میں کہا۔

''لیں س'' ..... دوسری طرف سے کہا گیا اور ائیر کمانڈر برگ نے رسیور رکھ دیا۔

''ابھی آ جاتی ہے' ۔۔۔۔۔ ائیر کمانڈر برگ نے کہا تو کرئل جیکس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ جب ائیر کمانڈر برگ کے آفس سے باہر آئے تو ان کے پاس بالکل نی دور مار

رائفل جس بر انتهائی طاقتور دوربین نصب تھی، موجودتھی۔ "اب چلیں۔ ایبا نہ ہو کہ وہ مر جائیں اور ان کی لاشیں سمندر

میں کہیں سے کہیں نکل جائیں'' .....کرنل جیکس نے کہا اور انھونی نے اثبات میں سر ہلا دیا اور پھر تقریبا بیس منٹ بعد کرنل جیکسن کا بہل کا پٹر فضا میں بلند ہوا۔ انھونی پائلٹ تھا جبکہ کرنل جیکسن گلے

یں ایک طاقتور دور بین ڈالے اور دور مار رائفل گھنٹوں پر رکھے بھا ہوا تھا۔ جزیرے کے بھا ہوا تھا۔ جزیرے کے بھا ہوا تھا۔ جزیرے کے تقب میں پہنچتے ہی کرنل جیکس نے آٹھوں سے دور بین لگا کر مندر کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ دور بین خاصی طاقتور تھی اس لئے

سندوں جب رہ بین سروں سر دیا۔ دورین حاص طاحور ی اس سے مندر کے پانی کے کافی اندر گہرائی میں بھی موجود ہر چیز اسے واضح در پر نظر آ رہی تھی لیکن کوئی لاش یا آدمی تیرتا ہوا کہیں نظر نہ آیا۔ بیلی کاپٹر اس سارے علاقے پر پرواز کرسکتا ہے۔ میں ان لوگوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دوں گا اور پھر ان کی لاشیں بیلی کاپٹر میں رکھ کر لے جاؤں گا اور پوری دنیا کو دکھاؤں گا کہ بیالوگ ہمارے ہاتھوں ہلاک ہوئے ہیں'۔ کرئل جیکسن نے کہا۔

وں ہوں ارکے ایک میں اور ہوں ہوں۔ ''اس کے لئے گن شپ ہیلی کا پٹر لینا پڑے گا''..... انتقونی نے

''اس کی ضرورت نہیں۔ یہاں سے ایک دور مار رائفل کے لیں گے۔ پھر یہ لوگ کیسے نچ شکیں گے''..... کرنل جیکسن نے کہا اور انھونی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ دونوں کمرے سے نکل

کر کرانس ائیر سپاٹ کے انچارج ائیر کمانڈر برگ کے آفس میں داخل ہو گئے۔ ائیر کمانڈر برگ بھاری جسم کا مالک تھا۔ وہ اس جزیرے پر کرانس ائیر سیاٹ کا انچارج تھا۔

"د کمانڈر برگ۔ ہمیں دور مار رائفل ادر اس کا میگزین علیہ علیہ اسکا جیکسن نے کہا۔

" دور مار رائفل کیا ہوا۔ کوئی خاص بات " ..... ائیر کمانڈر برگ نے چونک کر اور جیرت بھرے لہجے میں کہا۔

"ہیلی کاپڑے یے ینچے سمندر میں ایک ٹارگٹ کو ہٹ کرنا ہے"۔
کرنل جیکسن نے کہا تو کمانڈر برگ نے اثبات میں سر ہلاتے
ہوئے انٹرکام کا رسیور اٹھایا اور کیے بعد دیگرے دو بٹن پریس کر
دیئے۔

سائیڈوں میں قدرتی طور پر بنی ہوئی کھائیوں کی چیکنگ کرنے لگے۔ دونوں کے ہاتھوں میں مشین پسطنو تھے اور وہ دونوں مجاماً بھی

لگے۔ دونوں کے ہاتھوں میں مشین پسلار تھے اور وہ دونوں مختاط بھی نظر آ رہے تھے لیکن کافی در تک چھان بین کے باوجود وہاں کوئی

آدمی نه کسی کھائی میں نظر آیا اور نہ ہی سمندر میں تو کرنل جیکس کا

چېره بے اختيار لنگ سا گيا۔

"میرا خیال ہے کہ گراہم کو کوئی غلط فہی ہوئی ہے "..... انھونی نے بھی قدرے مایوسانہ کہیج میں کہا۔

"بال- اب اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ چلو واپس چلیں''.....کرتل جیکس نے منہ بناتے ہوئے کہا اور چھر وہ دونوں اس طرف چل

پڑے جدھر میلی کا پٹر موجود تھا لیکن اہمی انہوں نے چند قدم ہی اٹھائے ہوں کے کہ انہیں اپنے عقب میں کسی انسان کے قبقہہ کی

آواز سنائی دی تو وہ دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ اس کے ساتھ ی وہ بجل کی سی تیزی سے مڑے اور ان کی آٹکھیں چیرت سے پھڑھ جا گئ

'' کیا مطلب۔ کیا گراہم نے جھوٹ بولا ہے' ..... کافی دیر بعد کرنل جیکسن نے غصیلے کہجے میں کہا۔

'' ہمیں اس بوے جزرے سے نکل کر ٹاپو کے اردگرد چیکنگ کرنی جائے۔ یہ ہوشیار لوگ ہیں عام روٹ پرنہیں چلیں گے''۔

کرتی چاہئے۔ یہ ہوشیار توک ہیں عام روٹ پر میں میں ۔۔ انھونی نے کہا۔ سند سند جس میں میں نتا نہ نہا

'' ٹھیک ہے۔ چلو'' ۔۔۔۔۔ کرنل جیکسن نے کہا اور انھونی نے ہملی کاپٹر کو ایک جھکے سے آگے بڑھایا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ٹاپو پر

پہنچ گئے کیکن یہ جھوٹا سا ٹا کو تھا اور خالی پڑا تھا۔ ''میں پورے رات چیکنگ کرتا رہا ہوں۔ یہ لوگ کہیں نظر نہیں آئے۔ ویسے بھی وہ اتن جلدی یہاں پہنچ ہی نہیں کتے۔ پھر کہاں

آئے۔ ویسے بھی وہ ای جلدی یہاں بھی ،ن سے ۔ پر ہوں گئے ہوں گئے ،.... کرن جمیسن نے کہا۔ گئے ہوں گئے ،.... کرنل جمیسن نے کہا۔ ''وہ اس ٹابی کی کسی کھائی میں بھی حبیب سکتے ہیں یا اگر سمت

بدل کر آرہے ہیں اور ہم انہیں چیک نہیں کر سکے تو بہر حال وہ ال ٹاپو پر ہی پہنچیں گے کیونکہ انہیں تو یہ معلوم نہ ہو گا کہ عقبی ٹاپو پر کھائی میں چھپائی ہوئی لانچ چیک کر لی گئی ہے اور وہاں سے ہٹا دی گئی ہے' ..... نقونی نے کہا۔

ری ں ہے ہے۔ است کی اور کا ہے۔ است کی کاپٹر کو عقبی ٹاپو پر اتار دو۔ ہم پوری طرح چیکنگ کر کے ہی دائیں جا کیں جا کیں گئے۔ سے کہا تو انھونی نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو ٹاپو کی ایک ہموار جگہ پر اتار دیا۔ چند کموں بعد وہ دونوں ہیلی کاپٹر سے اتر کر ٹاپو کی ا

صورت باقی نہ رہے گئ' .....عمران نے جواب دیا۔ وہ دونوں اب اس کرے کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں ڈاکٹر کلارک موجود تھا۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوئے تو ڈاکٹر کلارک ویسے ہی کری پر بے ہوشی کے عالم میں ڈھلکا بڑا تھا۔

"اب اسے ہوش میں کیے لائیں گے عمران صاحب۔ اس گیس کا اپنی تو ہمارے پاس نہیں ہے' ..... صفدر نے اس طرح چوتک کر کہا جیے اسے اب اس بات کا خیال آیا ہو۔

"جیسے عام بے ہوش افراد کو منہ اور ناک بند کر کے ہوش میں لایا جاتا ہے۔ یہی اس گیس کی خصوصیات ہے کہ اس کے لئے علی مدہ اینٹی استعال نہیں کرنا پڑتا۔ سادہ پانی طلق سے ینچے اتار دو تب بھی یہ فوری ہوش میں آجائے گا'……عمران نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے ڈاکٹر کلارک کا ناک اور منہ بند

'' آؤ ہم باہر چلیں۔عمران صاحب نے آئی ٹی کاعمل کرنا ہے۔
اس کے لئے مکمل سکوت چاہیے'' ۔۔۔۔۔ صفدر نے اپنے ساتھیوں سے
کہا تو ان سب نے اثبات میں سر ہلا دیئے اور پھر جب ڈاکٹر
کلارک کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے لگے تو عمران
ہاتھ ہٹا کر چیچے ہٹا اور دو قدم چیچے پڑی ہوئی کری پر بیٹھ گیا۔
تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کلارک نے کراہتے ہوئے آئکھیں کھول دیں
لین گیس کے دباؤکی وجہ سے اس کی آئکھوں میں دھند موجودتھی۔

نہ گیا ہو' .....صفدر نے کہا۔ کونکہ بڑی مہارت سے یہال لیبارٹری
کو چیک کر لیا گیا تھا لیکن وہ مخصوص فارمولا نہ مل سکا تھا۔ گو بہال
ایک بڑا سیف با قاعدہ موجود تھا جس میں فارمولوں کی فائلیں موجود
مخص لیکن جس فارمو لے کے لئے عمران اور اس کے ساتھوں نے
اپنی جانیں جھیلی پر رکھی ہوئی تھیں وہ نہ مل رہا تھا۔
''اب یہی ہوسکتا ہے کہ ڈاکٹر کلارک سے تختی سے پوچھ کچھ کی
جائے'' .....عمران نے کہا اور صفدر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔
''آپ اپنا مخصوص کر یعنی آئیڈیاز کے ٹرانسفر، مطلب ہے کہ
آئی ٹی کو استعال کیوں نہیں کرتے'' ......صفدر نے کہا۔

"وہ سینیر سائندان ہے اور بوڑھا آدمی ہے۔ اس کا ذہنی

توازن ختم ہو جائے گا اور پھر سوائے اسے گولی مارنے کے اور کوئی

"عمران صاحب وه فارمولا يهال تبيل عيق ايك بى صورت

ہوسکتی ہے کہ ہمیں باقاعدہ ڈاج دیا گیا ہو۔ فارمولا یہال بھیجا ہی

''میری آنکھوں میں دیکھو ڈاکٹر کلارک'' ..... اچا تک عمران نے گئیسے سے لہج میں کہا تو ڈاکٹر کلارک نے لاشعوری طور پرعمران کا آنکھوں کو دیکھا اور پھر ان کی پلکیس جھپنا بند ہو گئیں۔ ادھرعمران کی آنکھیں بھی ساکت ہو گئی تھیں۔ اس کی پلکیس بھی نہ جھپک رہی تھیں اور دونوں کی آنکھوں میں سرخی پھیلتی چلی جا رہی تھی کہ عمران نے پلخت سرکو جھٹکا دیا اور منہ دوسری طرف کر کے آنکھیں بند کر لیں۔ ادھر ڈاکٹر کلارک کی آنکھیں بھی بند ہو گئیں۔ عمران نے چند لیں۔ ادھر ڈاکٹر کلارک کی آنکھیں بھی کھل گئی تھیں لیکن اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بھی کھل گئی تھیں لیکن اس کی آنکھوں میں سرخی ابھی تک موجودتھی۔

"ہاں تو ڈاکٹر کلارک۔ پاکیشائی فارمولا اور اس کے نوٹس آپ نے سیف میں رکھے ہوئے ہیں اور آپ کے خیال کے مطابق میہ سپر سیف ایس جگہ پر ہے کہ کسی کے ذہن میں اس جگہ کا خیال آ بی نہیں سکتا"……عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''تم خواہ نخواہ اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہے ہو۔ میں کہہ رہا موں کہ ہمارے پاس ہمارے اپنے فارمولوں کے علاوہ اور کوئی فارمولا نہیں ہے۔تم کیوں ضد کر رہے ہو''…… ڈاکٹر کلارک ابھی تک اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔

''سنو ڈاکٹر کلارک۔تم نے اپنے آفس کے ساتھ ملحقہ واش روم کی شالی د*یوار میں سپر سیف ہوایا ہوا ہے جسے اس طرت بنایا عمیا*  ''ڈاکٹر کلارک۔ تہاری ماسٹر لیبارٹری تم اور تہارے ساتھوں سیت تباہ ہونے والی ہے'' ۔۔۔۔۔۔عمران نے اولجی آواز میں رک رک کر اس طرح کہا جیسے وہ الفاظ کو ڈاکٹر کلارک کے کانوں میں زبردتی ٹھونس رہا ہو لیکن عمران کے انداز اور فقروں سے ڈاکٹر کلارک اس طرح اچھلا جیسے اس کے پیروں کے نیچے بم بھٹ پڑا مواور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن پوری طرح بیدار ہو گیا کیونکہ آگھوں میں موجود دھندلاہت اب بالکل ختم ہو گئی تھی۔ آگھوں میں موجود دھندلاہت اب بالکل ختم ہو گئی تھی۔ ''تم۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ مجھے چھوڑ دو۔ میری بات پر نیتین کرو۔ ہمارے یاس یاکسٹیا کا کوئی فارمولا موجود نہیں ہے'۔ یقین کرو۔ ہمارے یاس یاکسٹیا کا کوئی فارمولا موجود نہیں ہے'۔

یوں طرح ہوش میں آتے ہی ڈاکٹر کلارک نے تیز تیز کہے میں کہا
تو عمران بے اختیار مسرا دیا۔ ڈاکٹر کلارک نے طویل ہے ہوشی کہا
بعد جس طرح ہوش میں آتے ہی فارمولے کی بات کی تھی اس سے
بعد جس طرح ہوش میں آتے ہی فارمولے کی بات کی تھی اس سے
خابت ہوتا تھا کہ ڈاکٹر کلارک زیادہ عمر کا ضرور ہے لیکن اس کا
ذہن عام انسانوں سے زیادہ طاقتور ہے اور عمران اس لئے مسرایا
تھا کہ اب تک وہ اس لئے آئی ٹی کے عمل سے گریز کر رہا تھا کہ
ڈاکٹر کلارک بوڑھا آدمی ہے اور آئی ٹی کے عمل سے اس کا ذہنی
توازن خراب بھی ہوسکتا ہے جس کا مطلب سے ہوگا کہ ناکائی۔
کیونکہ نہ ڈاکٹر کلارک سے مطلوبہ جواب مل سکے گا اور نہ ہی وہ
ہوش میں رہے گا لیکن اب اس کا جبوت مل گیا تھا کہ اس کا خیال
ہوش میں رہے گا لیکن اب اس کا خبوت مل گیا تھا کہ اس کا خیال

ہے کہ وہ دیوار کے ساتھ مل کر دیوار ہی نظر آتا ہے۔ اسے کھولئے

کے لئے تمہاری آفس میبل کے کونے میں ٹیبل کی پخل پٹی پر سونج
پینل لگا ہوا ہے۔ دائیں طرف سے تیسرا بٹن پرلیں کرنے پر واش
روم کی دیوار درمیان سے کٹ کر دونوں سمتوں میں ہو جاتی ہے اور
سبر سیف سامنے آ جاتا ہے لیکن اسے کھولئے کے لئے آفس ٹیبل کی
سبر سیف سامنے آ جاتا ہے لیکن اسے کھولئے کے لئے آفس ٹیبل کی
سب سے پخلی دراز کے اندر ایک بٹن موجود ہے۔ وہ بٹن پرلیں
کرنے سے سیف خود بخودکھل جاتا ہے' سسے عمران نے کہا تو ڈاکٹر
کرنے سے سیف خود بخودکھل جاتا ہے' سسے عمران نے کہا تو ڈاکٹر
کلارک کا چہرہ حیرت کی شدت سے بگڑ سا گیا تھا ان کی آئیس

''یہ یہ تو نامکن ہے۔ اسے کوئی تلاش ہی نہیں کرسکا۔ تم نے کیے معلوم کرلیا۔ کیا مطلب یہ کیے ہوسکتا ہے' ۔۔۔۔۔ ڈاکٹر کلارک نے انتہائی جرت بھرے لیج ہیں کہا تو عمران بے اختیار ہس پڑا۔ ''آپ نے میری آنھوں میں دیکھا تو میں نے آپ کے لاشعور سے رابطہ کیا۔ یہ آئی ٹی عمل کہلاتا ہے۔ مطلب ہے کہ آپ کے لاشعور میں موجود تمام آئیڈیاز ٹرانسفر مائنڈ ٹو مائنڈ۔ اس طرح کے لاشعور میں جو کچھ موجود تھا اس میں سے میں نے اپنے مطلب کی معلومات حاصل کر لی ہیں' ۔۔۔۔ عمران نے مسکرا کر جواب مطلب کی معلومات حاصل کر لی ہیں' ۔۔۔۔ عمران نے مسکرا کر جواب دیتے ہوئے کہا۔

"بید بیر سب کیے ممکن ہے۔ تم میری مرضی کے بغیر میرے ذہن سے کیے معلومات حاصل کر سکتے ہو۔ ایبا تو ممکن ہی نہیں

ب ' ..... ڈاکٹر کلارک نے کہا تو عمران اٹھ کھڑا ہوا۔

"جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے وہ سب میں نے معلوم کر لیا ئے "....عمران نے بڑے فاخرانہ کہے میں کہا۔

''تم ابھی بچ ہو مسٹر۔ تم ڈاکٹر کلارک کو نہیں جانے۔ میں سائنسدان ہوں۔ اگر سب کچھ میں اپنے ذہن میں رکھ لوں تو ہنائرم کے ماہرین سب کچھ ہم سے معلوم کر لیں اس لئے ہم تمام سائنسدانوں کو بپنائرم سے بچنے کے کئے خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ یہ آئی ٹی نجانے تم نے کہاں سے سکھ لیا ہے۔ بہرحال اگر تم بھے آزاد کر دو تو میں تہیں ایک ایسا راستہ بتا سکتا ہوں جہاں سے تم خاموثی سے سندر تک بہنے سکتے ہو'' ..... ڈاکٹر کلارک نے کہا۔ تم خاموثی سے سندر تک بہنے سکتے ہو'' ..... ڈاکٹر کلارک نے کہا۔ میں در بھے اس راستے کا علم تمہارے لاشعور سے ہو چکا ہے۔ میں در بھی اس راستے کا علم تمہارے لاشعور سے ہو چکا ہے۔ میں

نے تمہیں بتایا ہے کہ تبہارے شعور اور لاشعور میں موجود تمام معلومات میرے ذہن میں ٹرانسفر ہو چکی ہیں اس لئے اب تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے' ...... عمران نے جواب دیتے ہیں

"تو انسانیت کے نام پر مجھے تڑپ تڑپ کر ملنے والی موت مت دو۔ مجھے گولی مار دو کم از کم آسان موت تو ہو گئ"..... ڈاکٹر کلارک نے یاسیت بھرے لیجے میں کہا۔

"آپ کو آپ کی پند کی موت ملے گی۔ گھرائیں مت"۔ عمران نے کہا اور تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر اس کے ساتھی موجود تھے۔

"عمران صاحب ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اس پوری لیبارٹری کو اثار دیا جائے تاکہ آئندہ انہیں ہمت ہی نہ ہو کہ وہ ہارے فارمولے کی طرف نظر بھی نہ اٹھا سکیں' ......صفدر نے کہا۔
"اس پر پھر رحمہ لی کا دورہ بڑا ہوا ہے۔ ویسے بھی یہ خود

سائنسدان ہے۔ یہ انہیں ہلاک نہیں کرے گا جبکہ ہمیں اپنا فارمولا حاصل کرنے کے لئے کتنی تک و دو کرنا ریز رہی ہے' ..... تنویر نے

منہ بناتے ہوئے کہا۔

ِ لَکنی تُک و دو کرنا رپڑ رہی ہے'.....تنویر نے

'' جہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ ہم اس وقت کس امتحان سے دو چار ہیں۔ یہاں سے نابو چار بحری میل دور ہے۔ ہمارے تیراک کے جدید لباس اور بلوشے بھی وشمنوں کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ ٹابو

" پھرآب نے کیا سوچا ہے اور کیا نہیں ' ..... صفدر نے کہا۔ "يبال ايرجنى كے لئے تيراكى كے دس بارہ لباس ميس نے و کھے ہیں۔ گو جدید نہیں ہیں بہرحال غنیمت ہیں لیکن مسلہ یہ ہے کہ انہیں پہن کر ہم سمندر کی گہرائی میں جا کرنہیں تیر کتے۔ہمیں سائس لینے کے لئے بہرحال سطح پر رہنا ہوگا اور اس صورت میں ہمیں ائیر واچ ٹاور سے چیک کیا جا سکتا ہے یا ہم پر فائر کھولا جا سکنا ہے۔ پھر چار بحری میل ہم عام حالات میں تیر کر سفر نہیں کر سكتے۔ خاص طور برصالحہ اور جوليا دونوں وہاں تك زندہ سلامت نہيں پہنچ سکتیں اور اگر پہنچ بھی جائیں تو پھر وہاں سے ہم کہاں جائیں گے ۔ لا م ای تو موجود نہیں ہے اور اس طرف کوئی آتا بھی نہیں تو تم بناؤ کہ ہم واپس کیسے جاکمیں'' .....عمران نے کہا تو سب کے چہروں یر تشویش کے تاثرات ابھر آئے۔

''واقعی اس بارے میں تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا''..... صفدر نے کہا۔

"اس کاحل یمی ہے کہ اس جزیرے پر قضہ کر کے یہاں سے
کوئی ہیلی کاپٹر لے کرنکل جائیں'' ..... تنویر نے کہا۔
"میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جزیرے پر قضہ نہیں کیا جا سکتا

کیونکہ اس کی پوزیش ایس ہے کہ ہم یقینی طور پر مارے جائیں گے۔ اس لئے یہ آئیڈیا غلط ہے' .....عمران نے کہا۔

''تو پھرتم خود بتاؤ کہ کیا کرنا ہے'' ..... جولیا نے جھلائے ہوئے ۔ لیچے میں کہا۔

"" بہیں ہر صورت میں سمندر کے رائے ہی نکلنا ہے اس کئے ہم لیبارٹری کے خفیہ رائے سے نکل کر سمندر میں اتریں گے اور پھر گھوم کر کارڈ آئی لینڈ کی آڑ لیتے ہوئے اس جزیرے کے گھاٹ پر

پہنچیں گے۔ وہاں سے ہمیں کوئی نہ کوئی لانچ یا تشقی مل جائے گا۔ پھر آگے جو ہو گا اس سے نمٹ لیں گے۔ کیپٹن تکیل آؤ میرے ساتھ۔ پہلے ہم تیرا کی کے لباس پہن لیں''……عمران نے کہا اور

اس طرف کو بردھ گیا جہاں سٹور تھا۔

"عران صاحب جس گیس سے یہ سب بے ہوش ہوئے ہیں۔ یہ کتنے عرصے کے بعد ہوش میں آ جا کیں گے' ...... کیٹن

ہیں۔ یہ سنے حرصے نے بعد ہوں یں آج یں نے ..... چن تکیل نے کہا۔

'' تقریباً چار پانچ گھنٹے بعد انہیں ہوش آ جائے گا''.....عمران نے جواب دیا۔

"مس جولیا اور تنویر دونوں طے کر چکے ہیں کہ یہاں سے باہر

ہاتے ہی اس لیبارٹری کو اڑا دیں گے۔ وہ تو ابھی سب کو گولیاں مارنا چاہتے تھے لیکن مس جولیا نے اسے روک دیا لیکن آپ تو `

جانے ہیں کہ وہ کس مزاج کا آدمی ہے'' ۔۔۔۔۔کیپٹن کٹیل نے کہا۔ ''اسے بتا دو کہ یہاں موجود ہر آدمی کے جسم میں خصوصی چپ آریشن کے ذریعے ڈالی گئی ہے اس لئے جیسے ہی کوئی آدمی ہلاک

ہوگا اس کی اطلاع فورا مین سیٹ اپ کومل جائے گی اور ابھی تو وہ مطمئن ہیں کہ ان کی لیبارٹری محفوظ ہے لیکن پھر لیبارٹری کی تباہی

کا انہیں یقین آ جائے گا اور اس کے بعد ہم میں سے کوئی بھی واپس پاکیٹیا نہ پہنچ سکے گا اور ہم جنات نہیں ہے کہ یہاں سے فائب ہوں گے اور پاکیٹیا میں ظاہر ہو جا کیں گئن۔۔۔۔عمران نے خت لیجے میں کہا۔

"کیا آپ درست کہدرہے ہیں' .....کیٹن شکیل نے پریثان ہوتے ہوئے کہا۔

"بال - میں درست کہدرہا ہوں۔ یہ آئیڈیا ڈاکٹر کلارک کا تھا الل لئے ایسا کیا گیا اور میں نے اس کے لاشعور سے یہ معلوم کیا ہے۔ اس لئے تو وہ کہدرہا تھا کہ اسے ہلاک کر دیا جائے۔ اس کا مقد تھا کہ اس نے تو مرجانا ہے لیکن وہ ہمیں بھی زندہ واپس نہ بانے وئی نہ بانے دئی۔ میں بھی زندہ واپس نہ بانے دئی۔ میں بھی اس میں کہا۔

''تو کیا انہیں زندہ رکھنا ہی مجبوری ہے یا کوئی راستہ ہے'۔ کیپُن شکیل نے کہا۔

میں جانے کا محفوظ راستہ ہے۔ ایک ایک کر کے اسے کراس کر کے اہر جاؤ۔ سب سے آخر میں میری باری ہوگی' .....عران نے کہا تو جولیا نے صالحہ کو اشارہ کیا اور پھر ان دونوں نے مخصوص ہیلمنٹ کو سر پر ایڈ جسٹ کیا اور پھر جولیا تالاب میں اتر گئی۔ اس کے بعد مالح بھی یانی میں اتر گئی۔ اس نے غوطہ لگایا اور پھر باری باری مفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل بھی اس رائے سے باہر نکل گئے تو آخر میں عمران اترا اور اس نے غوطہ لگایا۔ کچھ دیر بعد جب اس کا جسم ادیر کو اجرا تو وہ لیبارٹری کے باہر کھلے سمندر میں تھا۔ اس کے مارے ساتھی وہاں موجود تھے۔شاید وہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ "اب کیا کرنا ہے۔ کیا ہم چار بحری میل دور ناپو کی طرف جائیں لیکن اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا کیونکہ لانچ وہاں سے ہٹا ل کئی ہے' .....صفدر نے کہا۔

"بال- اس لئے وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور وہاں تک پنچنا بھی سب کے لئے عموماً خواتین کے لئے خصوصاً بے مد شكل ہوگا اس لئے ہم جزیرے كے ساتھ ساتھ تيرتے ہوئے گھاٹ پر پہنچیں گے لیکن میس او کہ ہم نے ائیر واچ ٹاورز سے بنا ہے۔ اگر انہوں نے ہمیں چیک کر لیا تو ہم ایک لمح میں ارے جا سکتے ہیں' .....عمران نے کہا تو سب نے اثبات میں سر الله دیئے۔ پھر وہ سب عمران کی قیادت میں تیرتے ہوئے آگے برھنے لگے لیکن ابھی وہ تھوڑا ہی آگے برھے تھے کہ عمران نے

" ب راستہ اور میں نے اسے اختیار بھی کر لیا ہے۔سیلائٹ وائرلیس بم مارے پاس تھا جے بیالوگ یا تو سمجھ ہی نہیں سکے یا پھر انہوں نے توجہ نہیں دی۔ بہرحال میں نے ان کے سیلائٹ فون نمبر کے ذریعے سیلائٹ کے ساتھ اسے وائرلیس کے ذریع جوڑ دیا ہے۔ اب ہم کہیں سے بھی سیطل سف فون نمبر ڈاکل کریں کے تو یہ بم ڈی چارج ہو کر کھٹ جائے گا اور یہ بظاہر چھوٹی ی بلیث ہے لیکن میراس بوری لیبارٹری کو فضا میں ذروں کی طرح جھیر دے گی اور یہاں موجود تمام سائنسدان کے مکڑے اڑ جائیں گے اور ہم بھی اتنی دور بہنج چکے ہوں گے کہ وہ ہم پر ہاتھ نہ ڈال سکیں ے ' ۔۔۔۔عمران نے کہا۔ "اوه - آپ بتا دیا کریں - آپ بتاتے نہیں اس لئے سب اپ

اینے انداز میں سوچتے ہیں میں سب کو بتاتا ہوں' ..... کیپٹن شکیل نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اینے ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی در بعد وہ سب تیراکی کا لباس پہنچ کر تیار ہو گئے تو عمران نے آگے بوھ کرفرش پر ایک جگہ پیر مارا تو سرسر کی آواز کے ساتھ بى ايك چوڑاليكن كول تكڑا اس طرح اوپر كو اٹھا جيسے كوئى صندوق كا وهكن المتا إلى المرس مار ربا تها-

'' یہ سمندر کا یانی ہے اور یہی وہ خفیہ راستہ ہے۔ یہاں یہ تالاب اس لئے بنایا گیا ہے کہ سمندر کا یانی یہاں سے نکال کر اسے صاف کر کے لیبارٹری میں استعال کیا جاتا ہے لیکن بیسمندر

اہیں رکنے کا کہا اور خود وہ جزیرے کی ایک کھائی میں داخل ہوگیا باتی ساتھی وہیں رک گئے۔عمران نجانے کھائی میں کیا کر رہا تھا اور پھر انہیں عمران ایک خاصی بڑی خصوصی ساخت کی لانچ کو کھائی میں موجود پانی میں دھکیاتا ہوا باہر آتا دکھائی دیا تو سب اس لا مج کو و مکیم کر حیران رہ گئے۔

''عمران صاحب\_ دو ڈیفنس لائنز بھی موجود ہیں۔ ان کا کیا ہو گا۔ لائج تو برزوں میں تبدیل ہو جائے گی' ..... صفدر نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔

" فكر مت كرو\_ جو ووسرول كو بھاكنے سے روكتا ہے وہ اپنے بھا گئے کے لئے خصوصی انظامات کرتا ہے۔ یہ لا فیج اس کھائی میں ڈاکٹر کلارک نے خصوص طور پر اپنے کئے باوقت ضرورت فرار ہونے کے لئے رکھوائی تھی۔ اس کی اب بھی یہی کوشش تھی کہ کی طرح زنده في كراس لا في تك يفي جائد اس لا في تك ينج كا اندرونی راستہ اس کے ذہن میں نہ تھا۔ شاید بھی باہر نہ گیا ہو تاکہ كوئى اور اسے استعال نہ كر سكے۔ بيرونى راستہ تھا جو ميں نے ال کے لاشعورے معلوم کر کے استعال کیا۔ اس لانچ پر خصوص کوٹڈ ہے جس بر دونوں ڈیفنس لائنز اثر نہیں کرتیں اور یہ لانچ بنائی ال انداز میں گئ ہے کہ یانی کے وزن سے خاصی گہرائی میں جا کرال وقت آ کے برحق ہے کہ جب اس کا اور اس پر پانی کا دباؤ برابر ہو جاتا ہے' ....عمران نے کہا تو سب کے ستے ہوئے چرول پر چے

بهار آ گئ كيونكه اب زنده في نكلنه كالمحفوظ راسته سامني آ گيا تقا لیکن اس سے پہلے کہ عمران اس لانچ کو کھول کر اس پر خود بیٹھا اور اینے ساتھیوں کو بٹھا تا، انہیں آسان بر کسی ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی ری تو عمران نے بجل کی سی تیزی سے لانچ کو کھائی کے اندر دھکیلا اور اس کے ساتھ ہی اچھل کر کھائی کے کناروں کے بڑے پھروں کی آڑ لے لی تاکہ ہیلی کاپٹر انہیں چیک نہ کر سکے۔ اس کے ساتھیوں نے بھی پھروں کی آڑ لے لی تھی ورنہ انہیں بوی آسانی ے گیر کر مارا جا سکتا تھا۔ ہیلی کاپٹر کافی دیر تک چکر لگاتا رہا اور پھر وہ مڑا اور عقبی ٹاپو کی طرف بڑھنے لگا۔

" آؤ بیٹھو جلدی کرو۔ ہمیں اس ہیلی کاپٹر پر قضہ کرنا ہے۔ یہ سپیش سروسز کے چیف کرنل جیکسن کا ہیلی کا پٹر تھا۔ اس کے ذریعے بغیر کی چیکنگ کے اطالوی گھاٹ تک ہم پہنچ سکتے ہیں'' سے عمران نے کہا اور تھوڑی در بعد بیخصوصی موٹر لانچ یانی کی گہرائی میں کسی آبدوز کی طرح تیزی سے اترتی موئی عقبی ٹابد کی طرف برھتی چلی گئی۔ ہیلی کا پٹر اب بھی فضا میں ہی تھا اور ٹاپو کے اوپر فضا میں رکا اوا تھا۔ اس میں سے ایک آدمی آنکھوں سے دور بین لگائے باہر

"بيهميل چيك شكر ليس- مارك لئے تو اس حالت ميں ايك میزائل ہی کافی ہوگا''....مفدر نے کہا۔

جهانكتا هوا نظرآ ربا تقاـ

'' گھبراؤ نہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھا کرؤ' .....عمران نے کہا اور پھر

اس سے پہلے کہ صفدر کوئی جواب دیتا ہیلی کاپٹر ٹاپو کے کھلے جھے میں زمین پر لینڈ کر نے لگا تو عمران نے خصوصی لانچ کو تیزی سے ٹاپو کی طرف بردھانا شروع کر دیا۔ وہ چھوٹی سی پہاڑی کے اوٹ میں سے جس کی سائیڈ سے گزر کر ٹاپو کے کھلے جھے میں پہنچا جا سکتا تھا۔ وہ سائیڈ سے ہو کر آگے بردھے تو سامنے کھلے جھے میں ہیلی کاپٹر موجود تھا اور عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف پشت کے دو افراد کھٹ سے سے۔

''میرا خیال ہے گراہم کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے'' ..... ایک آدی کی آواز سَائی دی کہجے سے وہ جوان آدمی لگتا تھا۔

"بال- اب اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ چلو واپس چلیں "۔ دوسرے
آدی کی آواز سائی دی اور یہ آواز سنتے ہی عمران سمجھ گیا کہ یہ پیشل
سروسز کے چیف کرنل جیکسن کی آواز ہے۔ وہ اپنے ساتھی کے
ساتھ اپنے سرکاری ہمیل کاپٹر میں یہاں آیا تھا۔ کرنل جیکسن کے
بولنے پر وہ دونوں ہمیل کاپٹر کی طرف بردھنے لگے ہی تھے کہ فضا
عمران کے قبقیم ہے گونج آتھی تو کرنل جیکسن اور دوسرا آدی بری
طرح آچل کر مڑے اور پھر ان کی آنکھیں عمران اور اس کے
ساتھیوں کو اپنے عقب میں صحیح سلامت کھڑے دکھے کر جیرت کی
ساتھیوں کو اپنے عقب میں صحیح سلامت کھڑے دکھے کر جیرت کی
شدت سے پھٹتی چل گئیں۔ جیرت کا یہ دھپکا اس قدر اچا تک اور
اس قدر سخت تھا کہ وہ دونوں لہراتے ہوئے بے ہوتی ہو کر زمین پ

عمران دائش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو حسب روایت بلیک زیرہ اٹھ کھڑا ہوا۔ رسی فقرات کی ادائیگی کے بعد عمران اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ بلیک زیرہ بھی اپنے گئے مخصوص کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا۔

"عمران صاحب آپ کو واپس آئے ہوئے دو روز ہو گئے ہیں الکین آپ آج وانش منزل کا چکر لگا رہے ہیں۔کوئی خاص وجہ"۔ بلک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' مجھے ڈرلگ رہا تھا'' .....عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔

"ڈرر کس سے۔ کیوں' ..... بلیک زیرو نے نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" بجھے بتایا گیا ہے کہ اس بار جولیا نے میرے خلاف الی رپوٹ کھی ہے کہتم اے پڑھتے ہی مجھے سزائے موت ندصرف

دے دو گے بلکہ اس بر جلدی عمل در آمد بھی کرا دو گے کیونکہ سیرٹ سروس کا جلاد تنویر ہر وقت جلادی کے لئے تیار رہتا ہے ' .....عمران بارسنجيده لهج مين كها-نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار کھل کھلا کر ہنس بڑا۔

> "بیاطلاع تو درست ہے کہ جولیا نے اس بار آپ کے خلاف ڈٹ کر رپورٹ لکھی ہے لیکن مس جولیا نے بیہ بھی لکھا ہے کہ آپ حالات کی وجہ سے مجبور تھے ورنہ' ..... بلک زیرو نے کہا۔

> > ''ورنه کیا'' .....عمران نے چونک کر یو حیا۔

''ورنہ آپ کرنل جیکس کو ضرور اس کے جرم کی سزا دیتے''۔ بلیک زیرو نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

''میرا خیال ہے کہ اب جولیا بھی تنویر کے فلنفے کی قائل ہوتی جا رہی ہے۔ مہیں اس سے محق سے پیش آنا ہو گا اور لوگ بھی ایبنگ ہیں اور اینے ملک کی بہود کی خاطر دوسرے ملکوں کے ایجنٹس اور سائنسدانوں کو اس صورت میں ہلاک کرتے ہیں جب اس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ اب تم سکرٹ سروس کے چیف ہو۔ اس کا میدمطلب تو نہیں کہ اگر یاکیشیا سکرٹ سروں کسی ملک کی تنظیم، سائنسدانوں یا ایجنش کے خلاف کام کرے تو جمہیں ٹارگٹ بنا کر ہلاک کر دیا جائے کہ تم سکرٹ سروس کے چیف ہو۔ جولیا اور تنویر دونوں کا اصرار تھا کہ کرنل جیکس کو زندہ نہ چھوڑا جائے لیکن میں نے ایما كرنے سے انكار كر ديا۔ اس كا فائدہ يہ ہو گا كه آئندہ كرنل جيكن اور اس کی سروسز کا روبیہ یا کیشیا سیرٹ سروس کے لئے نرم ہو گا اور

اس کا فائدہ ہمیں اور ہمارے ملک کو ہی ہنچے گا'' .....عمران نے اس

"جولیا نے بھی یہی مجبوری لکھی ہے" ..... بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"تو پھر میرے خلاف رپورٹ اس نے ضرور دینی تھی، نہ لکھتی''....عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"آپ کے خلاف لکھ کر اسے نفساتی تسکین ہوتی ہے"۔ بلیک زرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس بڑا۔

''اور اگر کسی روز چیف نے میرے خلاف ایکشن لے کیا تو کھر'' .....عمران نے کہا تو بلیک زرو بے اختیار کھل کھلا کرہنس پڑا۔ "تو پھر چیف صفحہ متی سے غائب ہو جائے گا" ..... بلیک زیرو نے کہا تو اس بارعمران بھی ہنس بڑا۔ اسی کمیح فون کی تھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا کیونکہ جب وہ دائش منزل

''ا يكستو''....عمران نے مخصوص کہجے میں کہا۔

میں ہوتا تھا تو فون خود سنتا تھا۔

"سلیمان بول رہا ہوں۔ صاحب ہیں یہاں" ..... دوسری طرف ہے سلیمان کی آواز سنائی دی تو عمران اور بلیک زیرو دونوں چونک یڑے کیونکہ سلیمان بغیر کسی اشد ضرورت کے دائش منزل فون نہیں كرتا تھا اور عمران انجھى فليك سے سيدھا يہاں پہنچا تھا۔ ''عمران بول رہا ہوں۔ کیا بات ہے۔ کیوں فون کیا ہے'۔

"دنہیں چھوٹے صاحب۔ وہ تو بہت اچھے موڈ میں ہیں۔ میں بات کراتا ہوں' .....کرم دین نے کہا۔

"مران تم کہاں سے فون کر رہے ہو" ..... چند کھوں بعد عمران کی امال بی کی آواز سنائی دی۔ لہجہ نارال ہی تھا۔ اس لئے عمران نے جو ڈرا بیٹھا تھا اطمینان بھرا طویل سانس لیا۔

"اماں بی۔ آپ کے بیٹے طاہر کے پاس گیا تھا۔ اس نے ایک کام بتایا تھا جو میں نے کر دیا۔ میں اسے بتانے گیا تھا۔ کیول۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں".....عمران نے کہا۔

''تہہارا مطلب ہے کہ تم جہاں گھومو پھرو، آوارگی کرو، مال کو حق نہیں ہے تم سے پوچھنے کا۔ کیول' ..... اماں بی کا بارہ لیکنت حرم یہ گیا۔

' دنہیں امال بی۔ یہ بات میں نے اس کئے کی ہے کہ طاہر تو اچھا دوست ہے'' .....عمران نے کہا۔

" ہاں۔ وہ مؤدب بھی ہے اور مہذب بھی۔ مجھے بھائی سرسلطان صاحب نے فون کیا تھا کہ انہوں نے تم سے کوئی ضروری بات کرنا تھی لیکن تم فلیٹ پرنہیں ہو اور سلیمان کو معلوم نہیں کہ تم کہاں گئے ہوئے ہو اس لئے میں نے سلیمان کوفون کیا کہ فوراً تمہیں تلاش کر کے میری بات کرائے۔ اس نے کر لیا ہے ورنہ آج میں اسے جو تیاں مار کر گنجا کر ویتی کہ اس کو تمہارے بارے میں معلومات ہی نہیں ہوتیں۔ ابھی تم بھائی صاحب سرسلطان سے بات کرو۔ اللہ ہی نہیں ہوتیں۔ ابھی تم بھائی صاحب سرسلطان سے بات کرو۔ اللہ

عمران نے اس باراپنے اصل کہے اور آواز میں کہا۔ ''بڑی بیگم صاحبہ کا فون آیا ہے کہ آپ انہیں فورا فون کریں۔ وہ ناراض ہیں آپ سے''…… دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سائی دی۔

''اچھا''....عمران نے کہا اور کریڈل پریس کر دیا۔ ''کہیں جولیا نے تو اماں بی کو میرے خلاف رپورٹ نہیں دے دی''....عمران نے کہا۔

"جولیا ایسانہیں کر سکتی عمران صاحب۔ اور کوئی بات ہوگئ"۔
بلیک زیرو نے کہا اور عمران نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع
کر دیئے۔ لاؤڈر کا بٹن چونکہ اس فون میں مستقل پریمڈ رہتا تھا
اس لئے اسے ہر بار پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔
"جی صاحب۔ کرم دین بول رہا ہوں' ..... رابطہ ہوتے ہی

'' پچپا کرم دین۔ میں عمران بول رہا ہوں۔ کیا حال ہیں آپ کے''……عمران نے کہا۔

دوسری طرف سے پرانے ملازم کی مؤدبانہ آواز سائی دی۔

"جھوٹے صاحب آپ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور فتح دے۔
آپ کی دعاؤں سے زندگی اچھی گزر رہی ہے چھوٹے صاحب"۔
کرم دین نے دعائیں دیتے ہوئے کہا۔
"دید دی کے دعائیں دیتے ہوئے کہا۔

''امال بی کی کیا پوزیش ہے۔ غصے میں تو نہیں'' .....عمران نے ایسے انداز میں پوچھا جیسے ڈر کر پوچھ رہا ہو۔

بات کرنے کے بے اختیار ہنس بڑا۔

"میں بات کرواتا ہوں۔ آپ خود ہی چیک کر لیں".....

اے نے بینتے ہوئے کہا اور پھر لائن پر خاموثی طاری ہو گئی۔

''لیں'' ..... دوسری طرف سے سرسلطان کی آواز سنائی دی۔

"منكه مسمى على عمران ايم ايس سي - ذي ايس سي (آكسن)

برہان خود بول رہا ہوں'' .....عمران نے کسی بادشاہ کے درباری کی

طرح با قاعدہ یکارتے ہوئے کہا۔

''عمران۔ اطالیہ کے چیف سیرٹری نے مجھے فون کر کے بتایا

ہے کہ عمران نے نہ صرف ان کی انتہائی محفوظ، نا قابل تسخیر اور اہم لیبارٹری تباہ کر دی ہے بلکہ وہاں موجود تمام سائنسدانوں کو بھی

ہلاک کر دیا ہے۔ چیف سیرٹری اس پر سخت ناراض تھے۔ وہ کہہ

رے تھے کہ یاکیشیا کو اس کا جواب ضرور ملے گا۔ میں نے البین بایا ہے کہ عمران ایبانہیں کر سکتا کہ بغیر مقدمہ چلائے کسی کو ہلاک کر دے کیکن وہ ماننے کے لئے تیار ہی نہ ہو رہے تھے چنانچہ میں

نے انہیں کہہ دیا کہ میں تمہیں فون کر کے کہہ دوں گا۔ تم خود اطالیہ کے چف سکرٹری سے بات کر اور نمبر مہیں لی اے بتا دے

گا''..... سرسلطان نے کہا اور پھر بغیر عمران کی بات سنے انہوں نے

''''لیں سر ۔ میں نمبر بتا دیتا ہوں سر چیف *سیکرٹر*ی اطالیہ کا''۔ چند کموں کی خاموثی کے بعد بی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ مہیں گرم ہوا سے بھی محفوظ رکھے' ..... امال بی نے کہا اور رابط ختم ہو گیا تو عمران نے بھی رسیور رکھ کر ایک طویل سائس لیا ''سرسلطان نے آپ کی اماں بی کوفون کیوں کیا۔ مجھے فون کر لیتے میں بات کرا ویتا' ..... بلیک زیرو نے جیرت بھرے لیجے میں

"مرسلطان اب واقعی بوزھے ہو گئے ہیں۔ انہیں اب ریٹائر ہو جانا حاہے'' .....عمران نے رسیور اٹھا کر نمبر بریس کرتے ہوئے

"میرا خیال ہے جب تک یہ حیات ہیں انہی کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ ان سے اچھا سیرٹری خارجہ یا کیشیا کو اور نہیں مل سکتا''..... بلیک زیرو نے کہا۔

''یہی باتیں کر کے ہم دوسرول کا حق مارتے ہیں۔ ان کے جانشین بھی لازما اچھے ہی ہوں گے۔ آخر باقی ملکوں میں سیرٹری ریٹائر نہیں ہوا کرتے''.... عمران نے آخری نمبر پریس کرتے ہوئے کہا۔ ای کھے دوسرے طرف سے تھنٹی بجنے کی آواز سنائی دینے لکی پھر رسیور اٹھا لیا گیا۔

"فی اے ٹوسکرٹری خارجہ"،.... دوسری طرف سے سرسلطان کے یی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔

"کیا موڈ ہے سکرٹری خارجہ صاحب کا۔ خارجہ موڈ ہے یا داخلہ' ....عمران نے کہا تو دوسری طرف سے پی اے بجائے کوئی

" ہال بتاؤ" ....عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیے

''یہاں سے اطالیہ کا کوڈ نمبر اور اطالیہ کے دارالحکومت کا کوڈ نمبر بھی بتا دو''……عمران نے کہا تو پی اے نے دونوں نمبر بتا دیئے۔عمران نے رسیور رکھ دیا۔

" جولیا ادر تنویر سی کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو نرمی پیند نہیں آتی "۔

بلیک زیرو نے قدرے عصلے کہتے میں کہا۔ ''ارے ارے اس قدر عصہ۔ جن کی ماسٹر لیبارٹری جے وہ

نا قابل تنخیر سمجھتے آئے تھے پرزوں کی طرح ہوا میں بلحر جائے اور جن سائنسدانوں اور ان کی حفاظت کی وہ قسمیں دے رہے ہوں ان کی اس طرح موت پر ان کے دلوں اور ذہنوں میں غصہ تو

بہرحال ابھرے گا'' ....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"عمران صاحب نجانے آپ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں کہ آپ کوکس بات پر عصر ہی نہیں آتا۔ جاہے کوئی کچھ بھی کہد دے

آپ اس کا جواز اجھائی میں ہی تلاش کر کیتے ہیں' ..... بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس بڑا۔

''تم پوچھ رہے ہو کہ میں کس مٹی کا بنا ہوا ہوں۔ میں واقعی مٹی کا بنا ہوا ہوں۔ میں واقعی مٹی کا بنا ہوا ہوں اسے کسی طین لیس سٹیل یا سونے چاندی جیسی قیتی دھاتوں سے بنے ہوئے آدمی کی نبت کہاں غصہ آئے گا''……عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلک زرو

بھی بے اختیار ہنس پڑا۔عمران نے رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔

"لیں پی اے ٹو چیف سیرٹری اطالیہ۔کون بات کر رہا ہے اور کہاں سے اور کہاں سے بات کر رہا ہے اور کہاں سے ایک نسوانی آواز

سائی دی۔
" پاکیشیا سے علی عمران ایم ایس سی۔ ڈی ایس سی (آکسن)
بول رہا ہوں۔ چیف سیرٹری صاحب سے کہو کہ انہوں نے یاکیشیا

کے سیرٹری خارجہ سرسلطان کوفون کیا تھا اس سلسلے میں ان سے بات کرنی ہے' .....عمران نے کہا۔

"لکین آپ کا نمبر ہمارے وائس چیکر کی سکرین پرنہیں آ رہا۔ اس لئے سوری۔ نامعلوم نمبر سے کی جانے والی کال اٹنڈ نہیں کی جاتی''…… دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم

"بيتو بهت بي درتے ہيں' ..... بليك زيرونے كها۔

''ؤرنے کی بات نہیں اصول کی بات ہے۔ چیف سیکرٹری بہت برا عہدہ ہے۔ اگر دس حق میں ہول گے تو بچاس خلاف بھی ہول گے اس لئے احتیاط اچھی چیز ہے'' ۔۔۔۔۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو نے اثبات میں سر ہلا دیا اور پھر میزکی ایک دراز کھول کر اس میں سے کارڈلیس فون سیٹ نکال کر اس نے عمران کے سامنے رکھ دیا۔

نے کہا تو عمران نے اثبات میں سر بلا دیا اور کارولیس سیٹ کو آن

كر كے ال يرتمبر يريس كرنے شروع كر ديئے۔

''لیجئے۔ دائش منزل کے نمبر سے بات سیجئے''…… بلیک زیرو

"يى اے تو چيف سيررئ" .....رابطه ہوتے ہى چر وہى نسوانى

چوٹا سا ملک کرے۔ اسے اس جرأت کی قیت ادا کرنا پڑے گ' ۔۔۔۔۔ چیف سیرٹری نے غصیلے کہیج میں کہا تو سامنے بیٹھے ہوئے بلیک زیرو کا چہرہ یہ باتیں س کر غصے سے پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح مرخ ہو گیالیکن عمران ویسے ہی مسکرا رہا تھا۔

رف او یا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے ملک سے کوئی محبت نہیں ہے۔ ''سسعمران نے ناریل کہتے میں کہا۔

"بيتم كيے كهد سكتے ہو۔ محبت ہے تو ميں اس كے خلاف ہونے والے كام كا بدلد لينا جاہتا ہوں' ..... چيف سكرٹرى نے عصيلے لہج

"آپ نے اپنے کرال جیکس سے بات کی ہے اس انقام لینے کے بارے میں' .....عران نے کہا۔

"میں نے کرنل جیکن کو جرآ ریٹائر کر دیا ہے۔ وہ تمہارے مقابلے میں بری طرح ناکام رہا ہے۔ میں تو اسے سخت سزا دینا چاہتا تھا لیکن اس کی سابقہ خدمات کو دیکھتے ہوئے میں نے اسے مرف ریٹائر کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس لئے تم نے اسے گرفار کر لینے کے باوجود جھوڑ دیا''…… جف سیکرٹری نے کہا۔

"آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہے چیف سیرٹری بے ہوئے".....عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"كول-تم كول يوجه رب موسيس اليي باتيس سنن كا قائل

آواز سنائی دی۔ ''اب تو فون نمبر واکس چیکر پر آ رہا ہے یا نہیں۔ میں پاکیشیا سے بول رہا ہوں علی عمران ایم ایس سی۔ ڈی ایس سی (آکسن)''……عمران نے کہا۔

''لیں سر۔ آرہا ہے آپ کا نمبر آدر پاکیشیا کا کوڈ بھی۔ ہولڈ کریں'' ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ ''ہیلو'' ..... چند کمحوں کی خاموثی کے بعد ایک بار پھر پی اے کی

بیو منته پیر ول کا فوق سے بعد ایک بار پر کی اسے ر نسوانی آواز سنائی دی۔

''لیں''....عمران نے کہا۔

"بات کریں۔ چیف سیرٹری صاحب لائن پر ہیں'' ..... پی اے

"پاکیشیا کے سیکرٹری خارجہ سرسلطان سے آپ نے فون پر میری شکایت کی ہے۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں' .....عمران نے کہا۔

''صرف شکایت ہی نہیں کی بلکہ اس کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔تم لوگوں نے نہ صرف ہاری انتہائی محفوظ لیبارٹری کو تباہ کیا ہے بلکہ

جارے ٹاپ سائنسدان بھی ہلاک کر دیئے ہیں اور ایسا ایشیا کا ایک

نہیں ہوں اور وہ بھی چھوٹے لوگوں ہے''..... چیف سیکرٹری نے عضیلے کہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے کارڈ کیس فون کا رسیور رکھ دیا۔

''یہ تو بالکل ہی احمق آدمی ہے عمران صاحب۔ اسے کس نے چیف سیکرٹری بنا دیا ہے'' ..... بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار بنس دا۔

''وہ احساس تفاخر میں پاگل ہو رہا ہے اور کوئی بات نہیں''۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"آپ مسکرا رہے ہیں۔ میرا دل کہ رہا ہے کہ اس کی گردن توڑ دوں۔ ناسنس۔ اسے عقل ہی نہیں۔ بجائے ممنون ہونے کے کہ آپ نے اس کی تاپ ایجنسی کے چیف کو باوجود گرفتار کرنے کے زندہ چھوڑ دیا ہے۔ وہ النا انقام لینے کی بات کر رہا ہے'۔

بلیک زیرو نے عصیلے کہے میں کہا لیکن عمران نے مسکراتے ہوئے کارڈ لیس فون کا رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع

''انگوائری پلیز'' ..... رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی ۔۔۔

''جیش سروسز کے چیف کرئل جیکسن کا فون نمبر بتا دیں'۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع

کر دیئے۔ دوسری طرف تھنٹی بیجنے کی آواز سنائی دی۔ ''لیس کی اے ٹو چیف''..... ایک نسوانی آواز سنائی دی۔

"میں پاکیشا سے علی عمران ایم ایس سی۔ ڈی ایس سی (آکسن) بول رہا ہوں۔ کرنل جیکسن سے بات کرائیں''.....عمران

، 'کرنل جیکسن سیشل سروسز ہے ریٹائر ہو بچلے ہیں۔ ان کا ذاتی

ون نمبر نوٹ کرلیں۔ اس پر فون کرلیں'' ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ گیا اور ساتھ ہی ایک فون نمبر بتا دیا گیا۔

"اب چیف کون ہے' .....عمران نے بوچھا۔

"میجر بیکر ڈ' ..... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی الطہ ختم ہو گیا تو عمران نے کریڈل دبایا اور ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔

"لیں۔ کرنل جیکسن بول رہا ہوں' .....دوسری طرف سے کرنل ایک کن آواز سنائی دی۔

"ساتھ ریٹائرڈ کا لفظ بھی بولا کروتا کہ تمہارے ملک (کے جیف کرڑی کی انا کو تسکین پہنچی رہے' .....عمران نے جواب دیت میں۔ کہا۔

"تم عمران من کا کیے علم داتی نمبر کا اور ریٹائر منٹ کا کیے علم دائس دوسری طرف سے حیرت بھرے لیج میں کہا گیا۔
"ساری عمرتم نے بھی یہی کام کیا ہے اور میں نے بھی۔ اس

کے باوجود سوال کرنے کا مطلب ہے کہ شہیں واقعی ریٹائر منك كی ضرورت تھی' .....عمران نے منه بناتے ہوئے كہا۔

'' یہ بات نہیں۔ اصل میں بیرسب کام ہوئے ابھی دو تین کھنے بھی نہیں گزرے اور تم جو پاکیشیا میں بیٹھے ہو، تمہیں بیمعلومات بھی مل گئیں اور میرا ذاتی نمبر بھی۔ ابھی تو شاید اطالیہ کے صدر صاحب كو بھى اس بات كاعلم نه موا موگائىسسكرل جيكس نے جواب ديا۔ " تمہارے ملک کے چیف سیرٹری کیا نام ہے ان کا باؤچر سمتھ نے پاکیشیا کے سیرٹری خارجہ سرسلطان جو پاکیشیا سیرٹ سروس کے انظامی امور کے انچارج بھی ہیں کوخودفون کر کے کہا ہے کہ چونکہ پا کیشیا سیرٹ سروس نے ان کے محفوظ ترین لیبارٹری تباہ کر دی ہے اور سائسدانوں کو ہلاک کر دیا ہے اس لئے وہ اس کا انتقام کیں گے۔ سرسلطان بے حد بااصول افسر ہیں۔ انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ میں تمہارے ملک کے چیف سیرٹری کو خود فون کر کے ان کی غلط فہمی دور کروں۔ چنانچہ میں نے انہیں فون کر کے بتایا کہ آپ کی سپیش سروسز کے ایجنٹوں وکٹر اور مارگریٹ نے پاکیشیا کا فارمولا جرایا۔ ایک لیبارٹری تباہ کی اور آٹھ سائنسدان ہلاک کئے۔ جس کے جواب میں ہم نے اپنا فارمولا واپس لیا ہے اور ہم نے صرف اسے ہلاک کیا ہے جو مقابلے پر آیا ہے ورنہ ہم نے کرال جیکس کو بھی آزاد کر دیا ہے جس پر چیف سیکرٹری نے بتایا کہ انہوں نے کرنل جیکسن کو جبرا اسپیشل سروسز سے ریٹائر کر دیا ہے۔ دہ تو

تہمیں بڑی سزا دینا چاہتے تھے کہ تم ہمارے مقابلے میں ہار گئے ہو، لیکن تمہاری سابقہ خدمات کی وجہ سے تمہیں صرف ریٹائر کیا گیا ہے جس پر میں نے تمہارے سرکاری نمبر پر فون کیا تو وہاں موجود پی اے نے بھی مجھے بتایا کہ تم ریٹائر ہو بچھے ہواور تمہارا ذاتی نمبر یہ جس پر میں نے تمہیں کال کیا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو''……عمران نے کہا۔

''میں کیا چاہتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے۔ اب مجھے ریٹائر کر دیا گیا ہے اور چیف سیکرٹری کو میں جانتا ہوں۔ وہ اب میرا نام سننا بھی گوارہ نہ کرے گا اور تم کہتے ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں''۔ کرٹل جیکسن نے کہا۔

"چیف سیرٹری کو مجھ پر چھوڑ دو۔ تم اپنی بات کرو۔ کیا تمہاری ریٹائرمنٹ ڈیوتھی'' .....عمران نے کہا۔

"ابھی تو ریٹائر ہونے میں چار سال باقی تھے۔ یہ تو جرا مجھے ریٹائر ہونے میں چار سال باقی تھے۔ یہ تو جرا مجھے ریٹائر کیا گیا ہے:
""تم واپس اپنی سیٹ پر آنا چاہتے ہو کہ نہیں' .....عران نے کہا۔
کہا۔

"مران - مجھے معلوم ہے کہ تم ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتے ہولیکن یہ ہمارا چیف سیرٹری ساری دنیا سے علیحدہ چیز ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ اس بھیڑے میں نہ پڑو۔ میں میجر بیگر ڈ کو کہہ دوں گا۔ وہ تہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا"...... کرنل جیکسن نے کہا

يور پی تھی۔

"ملٹری ایکیچنج کا نمبر دو" .....عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیۓ۔

" 'لین' ' ..... ایک بھاری آواز سنائی دی۔

''پاکیشیا سے علی عمران ایم ایس سی۔ ڈی ایس سی (آکسن) بول رہا ہو۔ میں نے ملٹری انٹیلی جنس کے چیف آرتھر سے بات کرنی ہے'' ۔۔۔۔عمران نے کہا۔

''ہولڈ کریں'' ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ ''ہیلو۔ ایک باریچرانا تعلق کردیں''

''ہیلو۔ ایک بار پھر اپنا تعارف کرا دیں'' ..... دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے دوبارہ اپنا پورا تعارف کرا دیا۔

''عمران صاحب۔ آج آر تحر آپ کو کیسے یاد آ گیا''..... چند تحول بعد ایک بے تکلفانہ کی آواز سائی دی۔

''اس کئے یاد آگیا کہ آرچ ملٹری انٹیلی جنس کا چیف بن کر ہے۔ ہت بڑا افسر بن چکا ہو گا اور بڑے افسروں کے تو ٹھاٹھ ہی نرالے وتے ہیں''……عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"الیا کون سا افسر ہے۔ مجھے بتاؤجس کے سامنے تم بے بس لمرآ رہے ہو' ..... آرتھر نے کہا۔

''میں بے بس نہیں ہول لیکن میں بے اصولی نہیں کرنا چاہتا بونکہ مسئلہ میرے بیچھے بھی اصول کا ہے' .....عمران نے کہا۔ تو عمران بے اختیار ہمس پڑا۔ ''اوکے۔ اس ذاتی نمبر پر ہی رہنا۔تم سے پھر بات ہو گی۔ گڈ نبریں

بائی''....عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔
د میں کا کی میں عملانہ واجہ کو دورے

''یہ آپ کیا کر رہے ہیں عمران صاحب۔ یہ تو دوسرے ملک کے سرکاری معاملات میں صریحاً مداخلت ہے'' ..... بلیک زیرو نے

" دجس نے پاکیشیا کو دھمکی دی ہے اس کے معاملات میں پاکیشیا مداخلت کرسکتا ہے اور کرے گا'' .....عمران نے کہا۔

" آپ کیا کریں گے۔ کیا ٹائیگر کو اطالیہ بھیج کر اسے ہلاک کرا ویں گے'' ..... بلیک زیرو نے کہا تو عمران چونک پڑا۔

"دیے کیا کہہ رہے ہو۔ چف سکرٹری نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا کہ اسے ہلاک کرا دیا جائے۔ وہمکی دینے والے کو دھمکی وینے کے قابل نہ چھوڑ نا ہی اس کے لئے اصل سزا ہے''.....عمران نے کہا۔

''وبی تو بوچ رہا ہوں کہ کیا کریں گے۔ چیف سیرٹری بورے ملک کی اشیکشمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے۔ کوئی عام کلرک نہیں کہ آپ کسی افسر کو کہہ کر اسے سیٹ سے ہٹوا دیں گے' ..... بلیک زیرو نے کہا۔

''یہ سول سروس بھی ایک گور کھ دھندہ ہے۔ یہاں ہیڈ کے ادبر بھی کئی ہیڈ ہوتے ہیں''……عمران نے کہا اور پھر رسیور اٹھا کر اس نے نمبر بریس کرنے نثر دع کر دیئے۔

''انکوائری پلیز''.....نسوانی آواز میں کہا گیا لیکن لہجہ اور زبان

"بہوا کیا ہے تفصیل تو بتاؤ" ..... آرتھر نے کہا تو عمران نے اسے اطالیہ کے ساتھ کارڈ آئی لینڈ کی ماسٹر لیبارٹری سے اپنا فارمولا واپس حاصل کرنے سے لے کر لیبارٹری کے تباہ ہونے تک کی تفصیل بتا دی۔

"لكن اس ميس ب اصولى كيا جوئى ب "..... آرتهر ف كها-"اطالیہ کے چیف سیرٹری باؤچر سمتھ نے پاکیشیا کے سیرٹری خارجہ سرسلطان جو پاکیشا سکرٹ سروس کے انتظامی امور کے انچارج بھی ہیں، کوفون کر کے انہیں بتایا کہ یاکیشیا نے بے اصولی کی ہے۔ ہاری لیبارٹری تباہ کر دی ہے اور سائنسدانوں کو ہلاک کر دیا ہے جس پر انہوں نے بتایا کہ پہلے آپ کے ایجنٹوں وکٹر اور مار گریٹ نے یہی کارروائی پا کیشیا میں کی اور اس کا فارمولا لے گئے جو ہم واپس لے آئے ہیں۔ ایسے معاملات میں جس طرح وکٹر اور مارگریٹ نے ہماری لیبارٹری تباہ کی اور ہمارے سائنسدان ہلاک ہوئے اس طرح اطالیہ کے ساتھ بھی ہوا۔ اس میں بے اصولی کیا ہے۔ یہ تو ایجنٹوں کی کارروائی ہے جو پوری دنیا میں ہوتی رہتی ہے لیکن انہوں نے رحملی دی ہے کہ وہ اس کا انتقام پاکیشیا سے کیں کے جس پر سرسلطان نے مجھے کہا کہ میں باؤچر سمتھ کی غلط فہمی دور کر دوں۔ میں نے انہیں فون کیا تو انہوں نے بڑا ہنک آمیز سلوک کیا اور بار بار یاکیشیا سے انتقام لینے کی دھمکیاں دیں۔ میں اس لئے خاموش رہا کہ وہ افسر ٹائب آدمی ہیں اور افسروں کو اس انداز

میں ہونا فطری بات ہے لیکن انہوں نے آخری حد بھی پار کر دی۔ اطالیہ کی سیش سروسز کے چیف کرئل جیکسن کو جبراً ریٹائر کر دیا گیا کیونکہ اسے ہم نے گرفتار کر لیا تھا لیکن ہم نے اسے آزاد کر دیا کیونکہ ایسا ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا رہتا ہے'' ۔۔۔۔۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

''تم نے اصولی بات کی ہے اور اصولی کام کیا ہے۔ تم سے مجھ تو تع بھی یہی تھی لیکن اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ باؤچر سمتھ ملک کے سب سے بڑے عہدہ پر ہے''……آرتھر نے کہا تو عمران کے اختیار ہنس بڑا۔

" کیوں ہنس رہے ہو۔ کیا میں نے غلط بات کی ہے " آرتھر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔

''یا تو تہہاری یاداشت خراب ہے یا پھرتم جان بوجھ کر یہ بات
کر رہے ہو۔ تہہیں بلیک سموک سیل یاد نہیں ہے جس کی فائل نمبر
تقری کو اس لئے روک دیا گیا تھا کہ اس وقت نمبر تقری تعنی باؤچر
سمتھ کی ضرورت تھی'' ۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو پچھ دیر تک دوسری
طرف سے فون لائن پر خاموثی طاری رہی۔

"مم م آخر کیا چیز ہو۔ جس بات سے تمہارا براہ راست کوئی العلق بھی نہیں ہوتا۔ تمہیں اس کا علم ہوتا ہے۔ آخر تم تک یہ معلومات کون پہنچاتا ہے اور کیوں پہنچاتا ہے " اسس ملٹری انٹیلی جنس کے چیف آرتھر نے حیرت اور شکوہ بھرے لہجے میں کہا۔

"تم روزانہ شیخ اٹھ کر سات گریاں بادام کھایا کرو تا کہ تمہاری یادواشت بحال ہو جائے۔ آج سے تقریباً چار سال پہلے تم نے باؤچر سمتھ جو اس وقت سکنڈ چیف سکرٹری تھا، کے خلاف نائب صدر کے تھم پر فائل کھولی تھی اور پھر تمہیں باؤچر سمتھ کے خلاف بھوت مل گیا جس کے تحت ایک چھوٹے سے ملک کو یور پی یونین میں شامل کرنے پر باؤچر سمتھ نے اس ملک سے انتہائی بھاری رقم بطور رشوت کی تھی اور جب تمہیں یہ جبوت مل گئے تو یہ ایسے جبوت بطور رشوت کی تھی اور جب تمہیں یہ جبوت مل گئے تو یہ ایسے جبوت کے جن کو چیلنے نہ کیا جا سکتا تھا'' ......عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔

''عمران تم واقعی دنیا کے خطرناک ترین آدمی ہو۔ تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مجھے یاد آگیا ہے۔ رپورٹ تو مجھے ملی تھی لیکن مجھے اس کا ثبوت نه مل رہا تھا جبکہ میں نے تمہیں درخواست کی تھی کہ ثبوت حاصل کرنے میں میری مدد کرو تو تم نے ثبوت مہیا کر دیے لیکن وہ فائل او بن نہ ہونے دی گئی اور ابھی تک ویسے ہی بند ہے اور اس کو ہم کھول بھی نہیں سکتے''…… آرتھر نے کہا۔

''کیا ملک کے نائب صدر کے تھم پرتم نے فائل بند کی سے سے اس نے کہا۔

''ہاں''.....آرتھرنے جواب دیا۔

''اور اگر نائب صدر تمہیں اسے اوپن کرنے کا تھم دیں تو پھڑ'۔ عمران نے کہا۔

''الیامکن نہیں ہے کیونکہ جس وجہ سے فائل کو بند کیا گیا تھا وہ وجہ آج تک موجود ہے' ۔۔۔۔۔ آرتھر نے جواب دیتے ہوتے کہا۔' ''یبی وجہ ہے نا کہ یور پی ممالک کی یونین بنانے میں باؤچر سمتھ کا مرکزی کردار ہے۔ اگر اسے درمیان سے ہٹا دیا جائے تو یور پی یونین قائم نہ ہو سکے گئ' ۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔

''ہاں۔ تم درست کہدرہے ہو' ،..... آر تھرنے جواب دیا۔ ''اب یونین تو بن چک ہے۔ اب صرف مشتر کہ کرنی کا مسکلدرہ گیا ہے جو باؤچر سمتھ سے بھی حل نہیں ہو یا رہا'' .....عمران نے

"بال-تمهاری معلومات واقعی حیرت انگیز بین "..... آرتھر نے کہا۔

"اس سے زیادہ حیرت انگیز خبر بھی سن لو کہ پچھلے ماہ کی آخری تاریخوں میں یور پی یونین کے ماہرین معاشیات نے مشتر کہ کرنی کا آئیڈیا بہت می وجوہات کی بنا پر ڈراپ کر دیا ہے اس لئے اب باؤچر سمتھ کی کوئی ضرورت نہیں رہی' .....عمران نے کہا۔ باؤچر سمتھ کی کوئی ضرورت نہیں رہی' .....عمران نے کہا۔ دلکین تم ہمارے بارے میں تو جانتے ہوعمران' ..... آرتھر نے دلکین تم ہمارے بارے میں تو جانے ہوعمران' ..... آرتھر نے

'' مجھے معلوم ہے اور میں تمہیں کی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں صرف کنفرم کر رہا تھا بلیک سموک فائل ابھی تک موجود ہے یا نہیں''……عمران نے کہا۔

قدرے بے بس سے کہجے میں کہا۔

''انکوائری پلیز'' سی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجہ بور پی تھا۔ ''اطالیہ کے نائب صدر واٹس کی پی اے کا فون تمبر بتا دیں'' سی عمران نے کہا تو نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور دوبارہ ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔

اور دوبارہ ٹون آنے پر اس نے ممبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ ''پی اے ٹو نائب صدر'' ..... دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سائی دی۔

"سر واٹس سے کہو کہ پاکیشیا سے علی عمران ایم ایس سی۔ ڈی ایس سی۔ (آکسن) بات کرنا چاہتا ہے تاکہ سر واٹسن اپنی وسیع و

عریض جائیداد کے اکلوتے وارث کو کوئی حوصلہ افزا خبر سنا سکیں'' سس عمران کی زبان چل پڑی تو سامنے بیٹھا ہوا بلیک زرو بے اختیار ہنس بڑا۔

''یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ملک کے نائب صدر کا فون ہے''……الری نے قدرے غصلے کہج میں کہا۔

" مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ ملک کے نائب صدر کا فون ہے۔ کی ریوسی ایش کے نائب صدر کا فون ہے۔ کی ریوسی ایش کے نائب صدر کا فون نہیں ہے۔ تم میرا نام تو لوان کے سامنے۔ پھر دیکھنا کیا متیجہ نکلتا ہے " سساعمران نے کہا۔ " مولڈ کریں " سسد دوسری طرف سے کہا گیا۔

''ہیلو''..... چند کمحوں بعد لڑکی کی تیز آواز سائی دی۔ ''لیں''.....عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''سرواٹس سے بات کریں''..... پی اے نے کہا۔ "اییا نہ ہو کہ مجھ پر بید الزام لگ جائے کہ میں نے حمہیں اس بارے میں بتایا ہے ورنہ تمہارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے'۔ آرتھر نے کہا۔

"اس فائل کے بارے میں نائب صدر کومعلوم ہے یا تہیں'۔ ن نے کہا۔ "دورا کا " ہوتھ : جا میں تا میں برا

''معلوم ہے لیکن' ۔۔۔۔۔ آرتھر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ قصور وار کو اس کے قصور کی سزا دی جائے۔ سنو۔ تمہاری اور میری کوئی بات چیت نہیں ہوئی یا ہوئی ہے تو صرف گپ شپ ہوئی ہے۔ گڈ بائی'' ۔۔۔۔ عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔

''عمران صاحب۔ آپ واقعی انتہائی خطرناک آدمی ہیں۔ آرتھر درست کہہ رہا تھا۔ مجھے تو اب آپ سے ڈر لگنے لگ گیا ہے''۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بین نہ

"جبکہ جولیا اور تنویر بالکل نہیں ڈرتے۔ انہیں تو کہو کہ مجھ سے ڈرا کریں تاکہ میں چوڑا ہو کر چلا کروں' .....عمران نے تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔
"اب آپ کیا کریں گے' ..... بلیک زیرو نے کہا۔

'' کچھ نہیں۔ صرف باؤچر سمتھ کو پاکیشیا کو دھمکی دینے کا نتیجہ بھگتنا ہوگا''……عمران نے کہا اور رسیور اٹھا کر اس نے نمبر پرلیں کرنے شروع کر دیئے۔

''ہیلوعمران۔ کیوں فون کیا ہے آفس میں۔ کوئی خاص بات۔ گھر کیوں فون نہیں کیا۔ تمہاری آنی بھی شکوہ کر رہی تھی کہ عمران بیٹے کا فون نہیں آتا''۔۔۔۔۔ایک بھاری مردانہ آواز میں کہا گیا۔ ''انہیں کہیں کہ جن کا تحفظ آپ کرتے ہیں وہ آپ کے بیٹے اور اس کے ملک کو دھمکیاں دیتے ہیں'۔۔۔۔عمران نے کہا۔

''کیا۔ کیا کہہ رہے ہو۔ کون و صمکیاں دے رہا ہے کون تحفظ کر رہا ہے'' سس سرواٹس نے عصیلے کہتے میں کہا تو عمران نے ساری تفصیل بتا دی۔

''تم کیا حاہتے ہو'،....مرواٹس نے کہا۔

''بلیک سموک فائل نمبر تھری اوپن کر دیں۔ آپ نے اسے بند کرایا تھا کہ اس وقت یور پی یونین بنانے کے لئے باؤچر سمتھ کا مرکزی کردار تھالیکن اب ایسانہیں ہے'' .....عمران نے کہا۔

'' در لیکن اس سے ہمارے ملک کی زبردست بدنامی ہوگی اور ہمارے عوام ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے کہ جس ملک کے

اتنے بڑے آفیسر رشوت خور ہوں وہ ملک کس طرح چل سکتا ہے'' ..... سر واٹس نے کہا۔

''تو آپ انکار کر رہے ہیں' ''''عمران نے سرد کہیج میں کہا۔ ''ارے نہیں۔ باؤچر سمتھ نے غلطی کی ہے کہ سر سلطان کوفون کر کے نارائسگی کا اظہار کرتے ہوئے انتقام لینے کی بات کی ہے۔ حالانکہ ملکوں کے درمیان ایجنسیاں اور سروسز کام کرتی رہتی ہیں۔

ان کے درمیان سفارتی تعلقات ختم نہیں ہوتے۔ تم بے فکر رہو۔ وہ سرسلطان سے معافی مائے گا۔ تم فکر مت کرو' ،....سر واٹس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے یر سرسلطان کے نمبر یریس کر دیئے۔

'' پی اے ٹوسکرٹری خارجہ'' ..... رابطہ ہوتے ہی پی اے کی آواز اک بر

"علی عمران ایم ایس سی۔ ڈی ایس سی (آکسن) بدہان خود بول رہا ہوں' ....عمران نے اپنے مخصوص انداز میں تعارف کراتے ہوئے کہا۔

''ہولڈ کریں' ۔۔۔۔۔ پی اے نے کہا اور فون لائن پر خاموثی طاری ہوگئے۔

''عمران۔ کیا بات ہے۔ کیوں فون کیا ہے''..... چند کھوں بعد سرسلطان کی آواز سنائی دی۔

"سرسلطان- اطالیہ کے نائب صدر سر وائس نے کہا ہے کہ چف سیرٹری باؤچر سمتھ نے آپ کو دھمکی دے کر غلطی کی ہے۔ اسے آپ کی مرضی ہے کہ اسے آپ کی مرضی ہے کہ اسے معاف کریں یا نہ کریں اس لئے میں نے سوچا کہ پہلے ہی آپ کومطلع کر دول" .....عمران نے کہا۔

''تم نے یقینا انہیں دھمکیاں دی ہوں گی۔ وہ مجوراً ہی ایبا کر سکتے ہیں'' …… سرسلطان نے کہا تو عمران نے بلیک سموک کی فائل

#### عمران سيزيز ميں ايك منفر داور دلچسپ كارنامه

مظر کلیم ایرات لاور

یبود یوں کی بین الاقوامی تنظیم لارڈ ز،جو ہرتتم کے جرائم میں ملوث تھی۔ بلیک را ڈ ۔۔۔ کا فرستان کی ایک ٹی ایجنسی ہِس کا چیف کرنل وشان اور خاتون نوماتقى\_

كرغل جيمز \_\_\_ لارڈز كاسپرا يجنٹ\_جس نے كرنل وشان اورنو ماكولا كچ و ے کریاکیشیا کا ایک اہم میزائل فارمولا حاصل کرلیا اور پھر کرٹل وشان کو ہلاک كركے نوما كوانچىنسى كاچيف بنواديا۔ كيوں ----؟



وہ لمحہ ۔۔۔ جب تمام ڈاکٹروں نے عمران کی طرف سے انتہائی مایوی کا اظہار

جوزف \_\_\_ جسنے اپنا انداز میں عمران کاعلاج کیااور عمران قبرمیں اترتے اترتے واپس زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ کیسے ۔۔۔؟ تمبر تقری کے بارے میں تفصیل بتا دی۔

" بجھے پت تھا۔ بہرحال میں تو اسے معاف کر دول گا۔ تم بھی معاف کر وینا۔ غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں' ..... سرسلطان

"آب کے حکم کی تعمیل کرنے کے تو ہم پابند ہیں ورنہ امال بی کی جوتیاں تو بند ہی نہیں ہول گی اور آپ بھی آج کل سیدھے آماں بی کو بی شکایت کرتے ہیں' .....عمران نے کہا تو سرسلطان بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑے۔

"اس کے بغیرتم قابو میں بھی نہیں آتے"..... سرسلطان نے ہنتے ہوئے کہا تو عمران بھی بے اختیار ہنس بڑا۔

ختم شر

### عمران سيريز مين ايك دلچسپ اورمنفردا نداز كاايدونچر

فَلْمُ كَلِيمُ ايُهِ الْمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّ

صامالی قزاقوں کی سفاک اور بھیائی کارروائیوں سے شروع ہونے والاایڈو نچر۔ ڈاکٹر آفتاب ﷺ پاکیشیا کابڑا سائنسدان جسے صامالی قزاقوں نے ہلاک کر دیا۔کیا واقعی انہیں قزاقوں نے ہلاک کیا تھا۔یا ۔۔۔؟

بلیکسن ہی سیاہ فام افراد پرشتمل ایک ایس نظیم جوپوری دنیا میں اپنی حکومت قائم کرنے کی خواہاں تھی اور وہ اس کے لئے اپنی کارروائیوں میں مصروف تھی کیکن اس کے مقابل عمران اور اس کے ساتھی اتر ہے تو ۔۔۔؟

بلیک سن 🛠 جس کے تحت ایک ایسی لیبارٹری تھی جس کے حفاظتی انظامات کو

ہرلحاظ سے نا قابل تسخیر بنادیا گیا تھا۔قطعی نا قابل تسخیر لیکن کیا واقعی ہے؟ وہ لمحہ ﷺ جب لیبارٹری کے نا قابل تسخیر حفاظتی انتظامات کوعمران نے بچوں

کے کہ جب بیبارٹری کے اوالی میر تھا گار بطامات تو ممران کے بچوا کے کھیل میں تید مل کردیا۔ کسے۔کہاہوا۔۔۔؟

وہ کھے کہ جب عمران با وجود کوشش کے بلیک من کے ہیڈ کو ارٹر کے بارے میں

معلومات حاصل نه کرسکا - کمیاعمران نے شکست تسلیم کرلی \_ یا \_ ؟

ALEGERAL CERTALIST SOFT

ارسلان ببلی کیشنر باک گیث ملتان 106573 0336-3644440 0336-3644441 Ph 061-4018666

E.Mail.Address arsalan.publications@gmail.com

ٹائیگراور جولیانے کا فرستان جاکرنو ما کو گھیرلیااور پھرنو مااور جولیا کے درمیان خوفناک جسمانی فائٹ ہوئی۔جس کا انجام غیرمتوقع ہوا۔

اسرائیلی، ایکریمین اور پور پی یہود یوں کی سر پرسی میں کام کرنے والی تنظیم لارڈ ز کے مقابل پاکیشیاسیکرٹ سروس کھڑی موگئی اور پھرانتہائی ہولنا کے فکراؤ شروع ہوگیا۔

پاکیشیائی فارمولا یہود یوں کی سب ہے محفوظ لیبارٹری میں کی پنچاد یا گیا جس کے حصول کے لئے پاکیشیاسکرٹ سروس کے دور کے لئے پاکیشیاسکرٹ سروس کے دور کے لئے پاکیشیاسکرٹ سروس کے دور ک

خوفناک جسمانی فائنس، بے پناہ سسپنس اور دلچسپ اور منفر دانداز۔

ارسلان ببلی کیشنر پاک گیٺ ملتان 106573 0336-3644440 Ph 061-4018666

### عمران سيريز ميں چو نكادينے والا انتہا كى دلچسپ ناول

# في في المنظم الم

ڈائمنڈ ہارٹ جہ ایک ایباڈ ائمنڈ جے کمپیوٹرڈ رائیو کی طرز پر بنایا گیا تھا۔ ڈائمنڈ ہارٹ جہ جس میں سرسلطان پاکیشیا کے تمام اداروں کی معلومات ایک جگدا کھی کرنا چاہتے تھے۔

عامر جبران جہ سرسلطان کا بھانجا۔جس نے سرسلطان کی موجودگی میں سیرٹ سنٹر سے ڈائمنڈ ہارٹ چوری کرلیا۔ کیوں ۔۔۔؟

عامر جبران چہ جس نے گریٹ لینڈکی ایک پرنسز کے لئے ڈائمنڈ ہارٹ چوری کیا تھا۔ کیوں ---؟

پرنسز مارگریٹ جہ جوگریٹ لینڈی ایک طاقتور ایجنسی کی لیڈی ایجنٹ تھی۔ پرنسز مارگریٹ جہ جس نے عامر جران سے ڈائمنڈ ہارٹ حاصل کرتے ہی اسے ہلاک کرادیا۔ کیوں ---؟

گریٹ ایجنسی جے گریٹ لینڈ کی ایک تیز رفتار اورخوفٹاک ایجنسی جس کا چیف ایک لارڈ تھا۔

لارڈ ٹیموهی چه گریٹ ایجنسی کا چیف۔جو درندوں سے زیادہ خونخوار اور

وحشیوں سے زیادہ بے رحم تھا۔

وینجرمین حه ایک ایما کرمنل بس نے گریٹ لینڈ کے ایک جنگل میں لارو

میوتھی ہے بیخنے کے لئے اپنے بے شارساتھیوں کے ساتھ پناہ لے رکھی تھی۔ وہ لمحہ جہ جب عمران اوراس کے ساتھی ڈینجر مین اور اس کے کرائم ٹرائب پہنچہ گیر

وہ لمحہ جہ جب پرنسز مارگریٹ اپنے چیف لارڈٹیوتھی اور لارڈٹیوتھی، پرنسز مارگریٹ کو ہلاک کرنے پرتل گئے۔ کیوں ---؟

وہ لمحہ چہ جب پرنسز مارگریٹ کے تھم پرکرائم ٹرائب میں موجود تمام کرمنلزاور عمران اوراس کے ساتھیوں پرمیزائل برسائے گئے اور سارا جنگل آگ سے بھڑک اٹھا۔

لار دوفورٹ 🗢 جےلار دمیم تھی نے نا قابلِ تنخیر بنار کھا تھا۔

وہ لمحہ جہ جب عمران اور اس کے ساتھی لار ڈفورٹ میں داخل ہوکر لارڈٹیوتھی کی قید میں پہنچ گئے۔

وہ لمحہ دے جب لارڈ نے عمران اوراس کے ساتھیوں کو نئے انداز کی بھیا تک موت سے ہمکنار کرنا شروع کردیا۔

وہ لمحہ جہ جب شن کمل ہونے کے بعد عمران اور اس کے ساتھیوں کو علم ہوا کہ وہ جہ جب ڈائمنڈ ہارٹ کو حاصل کرنے گریٹ لینڈ آئے تھے وہ نقلی تھا۔ اصلی ڈائمنڈ ہارٹ کہاں تھا۔ کیاوہ یا کیشیا سکرٹ سروس کول سکا۔ یا ---؟

ارسلان ببلی کیشنر پاک گیٺ ماتان 106573 0336-3644440 0336-3644441 Ph 061-4018666

عمران ميريزمين ايك دلچسپ اورمنفردانداز كاليرونچر

لائم لائٹ — ایک ایسا کا فرستانی فارمولا جو ماکیشیا کے دفاع کے لئے انتہائی اہمیت اختیار کر گیا۔ کیے ۔۔۔؟

لائم لائٹ -جس پر یاکیشیائی اور کا فرستانی سرحدمیں پہاڑی علاقے پر واقع لیبارٹری میں کام ہور ہاتھااورعمران اوراس کےساتھی اپنی جانوں پرکھیل کر اس لیبارٹری میں پہنچ گئے ۔ مگر۔۔۔

وہ لمحہ - جب عمران اور اس کے ساتھیوں کونا کامی کے ساتھ ساتھ شدید زخمی

بھی ہونایڑا۔ پھر کیا ہوا۔۔۔؟ یاریتی — کافرستان سیرٹ سروس کی نئی سیکشن انجارج جوعمران کے مقابل اتری

اور عمران اوراس کے ساتھی نہ صرف شدید زخی ہوئے بلکہ ناکام بھی ہو گئے ۔ وه لمحه — جب فارمولا ایک ایسی لیبارٹری میں پہنچا دیا گیا جس تک عمران اور

يا كيشياسكرث سروس كالبنجينا تقريباً ناممكن تها\_ وه لمحه - جب عمران كواعتراف كرنايرا كداس كامشن ناكام بوكيا بي ليكن؟

انتهائي دلجسب اورمنفر دانداز ميں لکھا گيايا د گارايُرونجرَ

ارسلان بیلی کیشنر <u>اوقاف بلانگ</u> اسلان بیلی کیشنر ماک گیرین 0333-6106573 0336-3644440 0336-3644441 Ph 061-4018666

جس میں جولیاسمیت یا کیشیاسکرٹ سروس کے تمام ممبران کے سامنے عمران کے ایکسٹو ہونے کاراز کھلتا ہے۔ --- ایک ایباناول ---جس میں عمران کوآخر کارسب کے سامنے اینے ایکسٹو ہونے کااعتراف کرنایڑ تاہے۔

\_\_\_\_ ایک ایباناول \_\_\_\_

جس میںعمران کوبطورا یکسٹو ،ایکسٹو کاراز کھلنے پر سكرٹ سروس كوموت كى سزادىنے كافيصله كرنا پڑتا ہے۔

عمران سيريزكي دنياميس ايك تهلكه مجادين والانأول

كياعمران بطورا يكسٹوسيكرٹ سروس كو ہلاك كر ديتا ہے۔

انتائی تیزرفتارا یکشن اور سپنس سے بھر پور منفردانداز کا ناول

بہت جلد آب کے ہاتھوں میں ہوگا

رسلان بهلی کیشنه اِدقاف بلانگ 0333-6106573 0336-3644440 Ph 061-4018666

استعال کر کے اپنااصول تو ڑدیا۔ یا اس کے پیچے کوئی خاص مقصد تھا ۔؟ ﷺ۔۔۔۔۔کرانس نے فارمولا ایسے جزیرے پرموجود لیبارٹری میں بھجوادیا جے ہر لحاظ سے نا قابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔

کے ....اس نا قابل تنخیر جزیرے برگرانس کے سپرایجنٹس اپنے پور سے کشن سمیت موجود تھے۔

المحسنا قابل تنخير جزیرے کو تخیر کرنے کے لئے عمران اور پاکیشیا سکرٹ

سروس نے اپنی زندگیاں داؤپرلگادیں۔پھر۔۔؟ ﷺ سدوہ لمحہ۔ جب عمران کے ساتھی چوہان نے کرانس کے چھ تربیت یافتہ

سپرایجنٹس کےساتھوانی زندگی کی سب سےخوفناک فائٹ کی۔ایی جان لیوا فائٹ جس کا انجام یقنی موت تھا۔ پھر۔۔۔؟

کے .....وہ لمحد۔ جب عمران نے چوہان اور نعمانی کا با قاعدہ شاگر دیننے کا اعلان کر دیا۔ کیوں .....؟

الله المران اور پاکیشیا سیرٹ سروس فارمولا حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہوسکے۔ یانہیں ۔۔۔؟

خوفناک اور جان لیوا فائٹس ،لمحہ بہلمحہ بد کتے ہوئے واقعات ، دلچسپ اور ہنگامہ خیز ناول

ارسماران ببهای کیشنر باوقاف بلژنگ ملتان 0336-3644440 0336-3644441 Ph 061-4018666

E.Mail.Address arsalan.publications@gmail.com

كار م منتن

مصنف مظهر كليم ايماك

نیا کیا۔ کی ملک کا رمن کا سائنسی فارمولا چرا کر پاکیشیالا یا گیا۔ کس نے ایسا کیا۔۔۔؟

☆ ..... کیا یہ فارمولا پا کیشانے حاصل کیا تھا۔ یا اسے تحفظ دینے کے لئے یا کیشالا یا گیا تھا ۔۔۔
 یا کیشالا یا گیا تھا ۔۔۔

المجرد المریمیا، روسیاه، کرانس اور دیگرسپر با ورزاس فارمولے کے حصول کے لئے یا کیشیا پہنچ گئے ۔ پھر کیا ہوا ۔۔۔؟

کے سے پینی کی سیرانجاثوں کی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئیں۔ ﴿ ..... پاکیشیا میں غیر ملکی سپرایجاثوں کی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئیں۔

ٹارگٹ کارمن فارمولاتھا ۔۔۔؟ ﷺ سیکرانس کے سپرایجنٹ برگنڈی اور ڈوشنے یا کیشیا سے فارمولاا ٹراکر

کی است کے میرا بجنٹ برلند فاورڈو کے پاکیشیا سے فارسور کرانس لے جانے میں کامیاب ہوگئے۔ کیوں اور کیسے ---؟

ے وہ میں یا عیون ایک سسکیا عمران نے صرف ذاتی دوتی کے لئے یا کیشیاسکرٹ سروس کو

من المال الم

المرسد پورے ملک ہے نوجوان لڑکیوں کواغوا کر کے غیر ملک میں باقاعدہ نیلام كرنااكيابياتكين جرم ہے جيے كوئى بھى انسانى معاشرہ برداشت نہيں كرسكتا۔ المسياكيشامين استمين جرم كاوسيع نيك ورك كام كرر باتها كه فورسارزاس

میٹ ورک سے ٹکرا گئے۔ ان، ٹائیگراورفورسٹارز پوری قوت سے اسٹکین جرم کے خاتمے کے

لئے میدان میں ار آئے۔ پھر---؟

🛠 .....استگین جرم کے مرتکب انسان نما بھیٹر بوں نے عمران اور فورسٹارز

كے خلاف اپني پوري قوت جھونک دي کيکن انجام کيا ہوا ---؟ 🔆 .... پینکٹر وں اغواشدہ عورتوں کو ان بھیٹریوں کے چنگل سے سیجے سلامت

نکالناعمران اورفورسٹارز کے لئے ایک چینج کی صورت اختیار کر گیا۔

المران اور فورشارزاس چینج میں کا میاب ہوئے۔یا۔۔؟

☆ .....ایک ایباناول جومعاشرے میں موجود استقین جرم کی پوری تصویر

قار تمین کے سامنے لے آئے گا۔

ĴĴĴ**Ĵ**3-6106573 ارسلان بیلی پیشنز <u>پا</u>رگیک D336-3644440 D336-3644441 Ph 061-4018666

عمران اور کرنل فریدی کاانتهائی دلجیپ مشتر که کارنامه

معنف ظهیراحمد **باف ••** ()

ہاف فیس \*\* دنیا بھر کے مسلمانوں کے خلاف ہونے والی ایک بھیانک اور لرزه خيزسازش۔

کے گھاٹ اتاردیئے جاتے۔

ریدگو برا \*\* ایکریمیااوراسرائیل کی ایک ایسی ایجنسی جس کاچیف بھی تھااور

گرانڈ ماسٹربھی۔ ریدکوبرا \*\* ایک ایس ایجنسی جوانهائی خفیه اندازمین پاکیشیا اور کافرستان کے

مسلمانوں کوایک ساتھ ہلاک کرنے کے بھیانک منصوبے برکام کررہی تھی۔ ریڈ کو برا \* پہجس کا چیف کرنل براؤن تھالیکن گرانڈ ماسٹرکون تھااس بات سے

سب لاعلم تتھے۔ کیوں ---؟

سيشه عاصم \*\* قاسم كاباب جس كهرين ايك خوني كهيل كهيلا كياتها-وه

خونی تھیل کیا تھا۔۔؟

قاسم ﷺ جواپی کارمیں ایک لاش لئے گھوم رہاتھا۔وہ کس کی لاش تھی ---؟ يبين شليل \*\* جس كے فليك برياجوج آيا تھا۔ ياجوج كون تھا-كياوه كوئى

فرشته تھا۔یا---؟

اس کے ساتھیوں کے لئے قدم قدم پرموت نے پنج پھیلائے ہوئے تھے۔ کیا ﷺ عمران اور کرنل فریدی موت کے پھلے ہوئے ان پنجوں سے خود کو اور اینے ساتھیوں کو بیجا سکے۔

252525252525252525252525252525252

جزیره کرانله \* چهال رید کو برا کا ٹاپ ایجنٹ کرنل فریدی اور ان کے

موت کے جزائر ﷺ جہاں عمران اوراس کے ساتھیوں اور کرٹل فریدی اور

ساتھیوں کے لئے موت کاسامان سجائے بیٹھا تھا۔

سمندر کے گہرے پانیوں میں ہونے والی خوفناک جنگ جزیرہ ہوان اور جزیرہ کرانڈ پرلڑائی کا ندر کنے والاسلسلہ شروع ہوگیااور ہر طرف موت کے سیاہ بادل چھاتے چلے گئے۔ حجمعے حجمعے حجمعے حجمعے حجمعے حجمعے حجمعے

موت کے بادل کس پر چھائے تھے۔ پاکیشیااور کافرستان کے مسلمان ایک ساتھ اور ایک ہی وقت میں کیسے ہلاک ہو سکتے تھے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سب سے بڑی اور انوکھی سازش جس کا احوال پڑھ کر آپ انگشت بدندال رہ جائیں گے۔

کرنل فریدی اور عمران کے متوالوں کے لئے ایک نا قابل یقین اور انتہائی جیرت انگیز ناول جو آج تک صفحہ قرطاس پر ندا بھرا ہوگا۔

ارسلان يبلي كيشنر اوقاف بلژنگ ملتان 3-6106573 ارسلان يبلي كيشنر پاک گيٺ

E.Mail.Address arsalan.publications@gmail.com

کرنل فریدی \*\* جے یا جوج کی تلاش تھی اور عمران ماجوج کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ کیوں ---؟ عمران \*\* جے آدھے چر ہے والی ایک تصور ملی تھی۔ وہ تصور کس کی تھی۔ ج

قاسم \* بي جس كى كارسے ملنے والى لاش ماجوج كى تھى۔

عمران \*\* جے آدھے چہر ے والی ایک تصور ملی تھی۔ وہ تصوریس کی تھی۔؟ کرنل فریدی \*\* جس کے پاس بھی ایک تصور تھی کیکن وہ بھی آدھے چہرے کی تھی۔

وہ لمحہ \*\* جب کرنل فریدی ایک سازش کا احوال بتانے عمران کے پاس یا کیشیا پہنچ گیا۔

وه لمحه \* بجب عمران نے بھی کرنل فریدی کوا یک سازش کا حال بتایا اور دونوں بڑے سر جوڑ کرا یک ساتھ بیٹھ گئے۔

کرنل براؤن \*\* جس نے عمران اور کرنل فریدی کوہلاک کرنے کے لئے دو جزائر پرموت کے بھیا نگ جال پھیلادیئے تھے۔

کرنل براؤن \*\* جس نے عمران اور کرنل فریدی کوان جزائر تک لانے کے لئے ایک گیم کیاتھی ۔۔۔؟

کیا \*\* عمران اور کرنل فریدی ، کرنل برا دُن کی گیم مجھ سکے \_یا \_\_\_؟
وه لمحه \*\* جب عمران اپنے چندساتھیوں کو لے کر جزیر ه موان کی طرف روانه

ہوگیا اور کرنل فریدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جزیرہ کرانڈ کی طرف چل پڑا۔ جزیرہ ہوان ﷺ جہال ریڈ کوبرا کی ٹاپ لیڈی ایجنٹ عمران اور ان کے

ساتھیوں کے لئے موت کاسامان سجائے بیٹھی تھی ۔

منف حن زاوی طورانی نبر ظهیراحم

جنائی دنیا۔ ایک الی دنیاجہاں جنات کاراج تھا۔ جنائی دنیا۔ جس کے سردار جن نے عمران کو ایک خط کے ذریعے پیغام

بھیجاتھا۔وہ پیغام کیا تھا۔۔؟ جنائی دنیا ۔ جہاں جانے کے لئے عمران کوایک ویڈیوکلپ دیکھنا تھالیکن وہ

ویڈیوکلپاس کے کمپیوٹر سے اُڑا دیا گیا تھا۔وہ کلپ کس نے اور کیسے اُڑایا تھا؟ آران ۔ جس کے ایٹم بموں اور ایٹمی تنصیبات پر آران کے اپنے ہی

سائنس دانوں نے بلاسٹنگ ڈیوائسز لگا دی تھیں۔ کیوں ---؟
ایٹمی تنصیبات - جنہیں تباہ کرنے کے لئے ریموٹ کنٹرول کا ایک بٹن
دبانے کی دبرتھی اور دنیا کے نقشے ہے آران کا نام ونشان غائب ہوجا تا۔

عمران \_ جس پرشیطانی طاقتیں حملہ آور ہو گئی تھیں اور وہ عمران کو ہر حال میں ہلاک کرنا چاہتی تھیں۔ کیوں \_ ؟

عمران بے جنے جناتی دنیا کے سردار جن نے ہرحال میں جناتی دنیا میں آنے کا کہا تھا۔

نائٹ فورس — اسرائیلی تینسی،جس کاسر براہ مارشل ڈریگرتھا۔ مارشل ڈریگر — جواپنی فورس سے زیادہ ماورائی طاقتوں پریقین رکھتا تھا اور

وہ آران کی تباہی کے لئے ایک طاقتور وچ ڈاکٹر کی مدوحاصل کرر ہاتھا۔ جناتی دنیا ہے جہاں کے پانچ جنات اسرائیل کے ایک وچ ڈاکٹر نے اپنے قبضے میں کرر کھے تھے۔وہ جنات کہاں تھے ۔۔؟

عمران ب جے جناتی دنیامیں جانے سے روکنے اور ہلاک کرنے کے لئے

تمام شیطانی طریقے استعال کئے جارہے تھے۔ مگر۔۔؟

وہ لمحہ ۔ جب عمران کو بے ہوثی کی حالت میں ایک شیطانی طاقت نے زندہ جلانے کی کوشش کی ۔

وہ لمحہ - جب جولیااور کیپٹن شکیل پر ہرطرف سے خونخوار کتوں نے حملہ کر دیا۔

المجنسي نائث فورس كےخلاف مشن بربھیج دیا۔

خونوارکتوں کوایک شیطانی طاقت کنٹرول کررہی تھی۔کیسے ---؟
عمران - جس کی مدد کے لئے جناتی دنیا کی ایک جن زادی کینچی۔گر -؟
جولیا - جے چیف نے عمران کے بغیرتمام ممبران کے ساتھ اسرائیل کی

نائٹ فورس ایجنسی ۔ جے پاکیشیائی ایجنٹوں کی اسرائیل آمدی اطلاع مل چک تھی اور اس ایجنسی نے انہیں ہلاک کرنے کے لئے ہرطرف موت کے مضبوط جال چھیلا دیئے تھے۔

کیا ۔ عمران جناتی دنیامیں جانے میں کامیاب ہوسکا۔ یا ۔۔۔؟ پراسراراور ماورائی سلسلے پر ککھا گیاایک بالکل نئے اورانتہائی منفردانداز کا ناول

ارسلان ببلی کیشنر پاک گیٺ ملتان 106573 0336-3644440 ارسلان ببلی کیشنر پاک گیٺ

میجر پرمود - جس نے صامالی قزاقوں کے خلاف کام کرنے کے لئے عمران کوبھی دعوت دی لیکن عمران نے اس کی دعوت مستر دکر دی۔ کیوں 💴؟ میجر برمود - جوبلیک یائریٹ کے خلاف جرپو راورمؤ ژکارروائی کرنے کے لئے صامالیہ کے گھنے اور خوفناک جنگلوں میں پہنچ گیا۔ مینچر برمود ۔۔جس کے ساتھ لیڈی بلیک وائٹ شارک اور لاٹوش بھی موجود تھے۔وہ سب جنگل کی ایک گہری اورخونی دلدل میں گر گئے۔ کیا ۔۔۔ میجر پرموداوراس کے ساتھی واقعی موت کی دلدل میں ہمیشہ کے لئے مم ہو گئے تھے۔ یا ۔۔۔؟ عمران — جواپنے ساتھ چند ساتھیوں کو لے کربلیک شارک کی تلاش میں لکلا تھا۔لیکن ۔۔۔؟ عمران - جس کی راہ میں قدم قدم پررکاوٹیں تھیں لیکن عمران اوراس کے ساتھی ان رکا وٹوں کودور کرتے چلے گئے۔ وہ لمحہ -- جب میجر پرمود ایک گن شپ ہیلی کا پٹر لے کرصا مالیہ کے ایک جزیرے پرموت بن کرچھا گیااور پھر\_\_؟ صامالی قزاقوں کے بھیا تک اورانسا نیت سوزمظالم پرلکھی گئی ا

ارسلان ببلی کیشنر پاک گیٺ ملتان 106573 0336-3644440 10336-3644441 Ph 061-4018666

ایک الی داستان جوشایداس سے پہلے آپ نے بھی نہیں پڑھی ہوگ \_

عمران اورميجر پرمود كاصامالى قزاقوں كےخلاف نان سٹاپ ايكشن

اورایدو نیخ فل مشتر که کارنامه مصنف ظهیر احمد بیلم کسی ارک

بلیک شارک — صاماً کی قزاقوں کا ایک ایسانیٹ ورک جوایشیا کے تمام بحری جہازوں کو دھڑ لے سے اغوا کر لیتا تھا۔

بلیک شارک — جواغوا کئے ہوئے جہاز کے تمام مسافروں کو برغمال بناکر ان مما لک سے بڑے بڑے تا وان طلب کرتے تھے جن ملکوں کے مسافر ان کے یاس قید ہوتے تھے۔

بلیک شارک ۔ جس کا ایک گروپ بلیک پائریٹ کہلاتا تھا۔

بلیک پائریٹ ۔۔ جوتاوان نہ ملنے کی صورت میں قیدیوں کوانتہائی بےرحی ہے ہلاک کردیتا تھا۔

بلیک پائریٹ ۔۔ جس کاسر براہ بلیک شارک تھا۔ بلیک شارک کون تھا اور کہاں رہتا تھااس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔

بلیک پائزیٹ ۔۔۔ جس نے بلگارنیکاایک ایسا بحری جہازاغوا کرلیا جس میں نصرف پاکیشیا کے دو نامورسائنس دان بھی موجود تھے بلکہ اس جہاز میں ایک مسافرایسا بھی تھا جس کاتعلق اسرائیل سے تھا۔

اسرائیلی ایجنٹ ۔۔ جو بلگار نیے ہے ایک انتہائی اہم اور بڑی ایٹی لیبارٹری کانقشہ لے اُڑا تھا۔ وہ لمحہ عصص جب عمران گولڈرنگ کاشکار بن گیااوراس کا مائند ہیک کرلیا گیا۔ وہ لمحہ عصص جب عمران نے بلیک زیرو کو پہچاننے سے انکار کر دیااورا دے چھوڑ کر بھاگ گیا۔

وہ لمحہ = جب عمران، بلیک کنگ کے لئے پاکیشیا کے خلاف غداری پر بھی آ مادہ ہوگیا۔

انکل شلے ۔۔۔ جس نے بلیک کنگ کے چارطاقتورا یجنٹوں کے ساتھ پاکیشیا سیرٹ سروس کے مبران کو ہلاک کرنے کا پلان بنایا۔

کراٹی ﷺ جے کرانس اور بلیک کنگ کے ایجنٹوں نے بلیک گرل سمجھ کر اغوا کرلیا تھا۔

سیرٹ سروس کے ممبران \_\_ جنہیں ہلاک کرنے کے لئے طاقتورا یجنٹ حرکت میں آگئے اور پھر جان لیوا فائٹس کا ندر کنے والاسلسلہ شروع ہوگیا۔ وہ لمحہ \_\_ جب عمران نے بلیک گرل کو جوزف اور جوانا کے پاس رانا ہاؤس مجیج دیا۔ مگر \_\_\_؟

وہ لمحہ \_\_\_ جب جوزف اور جوانا کی موجودگی کے باوجود بلیک گرل رانا ہاؤس سے فرار ہونے میں کا میاب ہوگئی۔ گرکیسے \_\_\_؟ سسپنس ،مزاح اورا یکشن سے بھر پورانو کھاناول۔

ارسلان بیلی کیشنر باک گیٹ ملتان 6106573 0336-3644441 ارسلان بیلی کیشنر باک گیٹ

E.Mail.Address arsalan.publications@gmail.com

## عمران سيريز مين حيرت كاسمندر لئة ايك انوكهي كهاني



بلیک گرل \_\_\_ کرانی لیڈی ایجن، جو عمران سے ملنے پاکیشیا آنا چاہتی تھی کوں \_\_\_ ؟

بلیک گرل \_\_\_ جس کی آمد کاس کرعمران کے کان کھڑے ہوگئے تھے۔ کیوں؟ بلیک گرل \_\_\_ جس کے بارے میں عمران نے جب کرانس سے معلومات حاصل کیں تو اس پر بلیک گرل کے حوالے سے جیرت انگیز انکشافات ہوئے۔ وہ انکشافات کیا تھے \_\_\_؟

بلیک گرل = جس کے پیچھے کرانس کی ہی ایجنسیاں گئی ہوئی تھیں اور وہ بلیک گرل کے ساتھ ساتھ عمران کو بھی ہلاک کرنا چاہتی تھیں۔ کیوں - ؟
عمران = جس پر بچی سڑک پرمیزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ اور پھر - ؟
بلیک گرل = جس نے جولیا اور تنویر کو آسانی سے ڈائ دے دیا۔ کیسے ۔ ؟
انگل شلے = بلیک گرل کا ادھیڑ عمرساتھی جو پاکیشیا سیکرٹ سروس کو اپنے سامنے کل کے بچے سمجھتا تھا کیوں - ؟

گولڈرنگ \_\_\_ جس میں بلیک کنگ کاراز تھا۔گمر \_\_\_؟ گولڈرنگ \_\_\_ جس سے عمران کا مائنڈ نہ صرف ہیک کیا جاسکتا تھا بلکہ بلیک کنگ ،عمران کواپنے کنٹرول میں بھی کرسکتا تھا۔

على عمران، كرنل فريدى اورميجر پرمود كانان اسٹاپ ايکشن اورفل ايرونچرشا بركار ايک ہزار سے زائد صفحات پرمشتل گولڈن جو بلی نمبر

مفن المولد المسطل الملاال

گولڈن کرسٹل — ایک ایبا کرسٹل جوسورج کی طرح سنہرااورروثن تھااور جوسورج سے نکل کر زمین پرآ گرا تھا۔

گولڈن کرسٹل — جو حوائے اعظم میں گرا تھا۔ مگر کہاں — ؟ گولڈن کرسٹل — جے صحرائے اعظم میں گرتے ہوئے صرف اسرائیل میں ہی دیکھا گیا تھا۔

گولڈن کرسٹل -- جے حاصل کرنے کے لئے اسرائیل نے جی پی فائیواور ریڈا رمی کو صحرائے اعظم میں بھیج دیا۔ سٹر ا

ریداری و طراح اسم ین جادیات سمسی طوفان -- جس نے پوری دنیا پرموت کی دہشت طاری کر دی تھی۔ سمسی طوفان -- جس نے ایک ملک پر قیامت ڈھادی اور لا کھوں انسان

۔ زندہ جل کررا کھ بن گئے۔ عمران ۔۔ جوایک چھوٹے سائز کا گولڈن کرسٹل حاصل کرنے کے لئے پرنس

رکس آف ڈھمپ ۔۔ جس نے اس بارا پناسکرٹری تنویرکو بنایا تھا۔ کیوں؟ گرین ہاؤس ۔ جہاں ایک بھنی جیسی موٹی پرنسز موجو دھی اور گرین کو کین

نے عمران کو گولڈن کرٹل کے عیوض اپنی موٹی بیٹی سے شادی کرنے کی شرط رکھ دی۔ ایک قبقہہ بار سچوئیشن ۔

زیرولینڈ کے ایجنٹ ۔ جوگرین ہاؤس میں پہلے ہے،ی موجود تھے۔کیون تھریسیا اور بلیک جیک ۔ جنہوں نے گرین ہاؤس میں موت کا بازارگرم کردیا۔کیاانہوں نے وہاں موجودِعمران اوراس کے ساتھیوں کو بھی ہلاک

مردیا تھا۔یا —ع کردیا تھا۔یا —ع

بلیک جیک — جسے زیر ولینڈ کے سپریم کمانڈ رنے وائس کنٹر ولڈ کر دیا تھااور وہ وائس کنٹر ولرعمران کے ہاتھ لگ گیا۔ پھر کیا ہوا ——؟

کرنل فریدی -- جوایک ایسے مجرم کی تلاش میں تھاجس کے پاس گولڈن کرسٹل کا ایک اور ٹکڑا تھا۔ کیا کرنل فریدی اس مجرم تک پہنچ کر اس سے گولڈن کرسٹل حاصل کرسکا ۔ یا ---؟

میجر پرمود -- جے کرنل ڈی نے صحرائے اعظم میں گرنے والے گولڈن کرشل کے حصول کا ٹاسک دے دیا۔ کرنل ڈی کو صحرائے اعظم میں گرنے

و کے گولڈن کرشل کا کیسے پیتہ چلاتھا۔۔۔؟ اوائے اعظم ۔۔ دنیا کا طویل ترین اور گرم ترین صحرا جوافریقہ میں واقع تھا

اور جہال ہر طرف موت ہی موت تھی۔ بھیانک موت۔ عنا

کرائے اعظم - جہاں جی پی فائیواور رید آرمی کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے تین خفیہ فوجی ٹھکانے اور میزائل اسٹیشن بھی موجود تھے۔ صحرائے اعظم میں داخل ہونے سے پہلے ہی میجر پرموداور کرنل فریدی پرریڈ آری اور جی پی فائیوکی فورس موت بن کر جھیٹنا شروع ہوگئی۔

وہ لمحہ ۔ جب کرنل فریدی اور میجریر مود گولٹرن کرسٹل کے حصول کے لئے صحرائے اعظم پہنچ بھی گئے لیکن عمران بدستور صحرائے اعظم میں گرنے والے گولڈن کرشل سے لاعلم تھا۔ کیوں --? بلیک جیک — جوعمران کے کنٹرول میں تھا گراس نے عین آخری کھات میں عمران کو دھوکہ دے دیا۔ کیسے ۔۔۔؟ صحرائے اعظم — جہاں ہرطرف موت کا پبرہ تھاد ہاں عمران، کرنل فریدی اور میجر پرموداوران کے ساتھیوں کے لئے جینا دو بھر ہو گیا تھا۔ کیا عمران ، کرنل فریدی اور میجریر مود صحرائے اعظم میں گرے ہوئے گولڈن کرسٹل تک پہنچ سکے۔ یا ---؟ وہ لمحہ ۔۔ جب گولڈن کرشل حاصل کرنے کے لئے میجر رومود، کرنل فریدی اور عمران کے ساتھ ساتھ ان متنوں کے تمام ساتھی ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے اور ان میں نہ ختم ہونے والی فائٹ کا آغاز ہو گیا۔ ایک اليي فائث جس كاانجام موت تقابه وہ لمحہ ۔۔ جب اس قدرتگ و دواورطویل ترین جدوجہد کے بعد بھی زمیزہ لینڈ کے ایجنٹ عمران ، کرنل فریدی اور میجر پرمود کی آنکھوں کے ساشنہ گولڈن کرشل لے اُڑے۔ کیا عمران ، کرنل فریدی اور میجریرمود واقعی

گولڈن کرشل مشن میں نا کام ہو گئے تھے۔ یا۔۔؟

ارسلان يبلي كيشنز پاک گيٺ ملتان 106573 1336-3644440 1336-3644441 ملتان يبلي كيشنز پاک گيٺ